# विभिद्धि निर्मा



مِكْتَبَدُّ الْإِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ لَلْعِلْمِ لِلْمِلْعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْم



# بهارامعاتی نظام

مُحِدّ تقى عُتمانى



طبع جَديد - فيقعده ١٣٢٣ه م حَباهت م - محمدقام طباعت - زم زم برنشان فرين مناسي - ميكتبه دَارُانعلوم كراجي

مِلنے جے پتے محکتبہ دارالعلوم کراچی ادارةُ المعارف ٔ حاطہ دارالعلوم کراچی

دَازُالاشاعتْ ارُدوبَازار کُواچِی إِدَارَه اسُلامیَات مُوہِن بِوک ارُدوبَازار کُولِچی

ير ارده المعلايات و بي بوك اردو وبار ارمرياق بيت الكتب بالمقابل مرسمة شرف المدارك شن قبال كواجئ إذارة السلامت 19٠ إناركي لابئو

# ۳ فهرست مضامین

| صفحه |              | •                                          |
|------|--------------|--------------------------------------------|
| 4    | <del></del>  | جار امعاثی نظام                            |
| Ħ    |              | اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات           |
| MI   |              | علاء كامتفقه معاثى خاكه                    |
| ۵۳   |              | ہمارے معاشی مسائل اوران کے حل کی مختلف تجا |
| ۷۵   | <del></del>  | سوشلزم اور غربيب عوام                      |
| ۸۳   |              | اسلام، جهوریت اور سوشلزم                   |
| ۸٩   |              | سوشلزم اور معاشی مساوات                    |
| 90   |              | سوشلسٹ اعتراضات                            |
| f•1  | <del>-</del> | زرعی اصلاحات                               |
|      |              |                                            |

## سود اور بینکنگ

| سوالنامه ربا كاجوأب                 |             | 1+4 |
|-------------------------------------|-------------|-----|
| غير سودي كاؤنثرز                    |             | IFI |
| جيت كامفة اور حكومت كى مالى اسكيمين |             | 100 |
| میں .<br>مشار کہ کی نئی اسکیم       |             | ורו |
| غیر سودی بینکا ری، چند ماژات        |             | ira |
| بیار معناب<br>سود کامکمل خاتمه      | <del></del> | 100 |
| بلاسودی بینکا ری                    | <del></del> | 109 |
| تنامخشاور سودی اسکیمیین             |             | IZI |

**r** 

#### ۵ بىماللەالرخىن الرحيم الممدللەدىمى وسلام على عبادە الذين اصطفى

### حرف آغاز

عصرحاضر میں اسلام کے عملی نفاذ اور زندگی کے مختلف شعبوں میں نت نے پیدا ہونے والے مسائل کے اسلامی حل کے موضوع پر میں پچھائیس سال سے اپنی بسلط کے مطابق کچھ لکھتار ہا ہوں ، اور ان میں سے بیشتر مضامین اہنامہ " البلاغ " میں شائع ہور ہے ہیں۔ آج سے پندرہ سال پہلے اس قشم کے مضامین کا ایک مجموعہ " عصر حاضر میں اسلام کیے نافذ ہو" کے نام سے شائع ہو چکا ہے جو تقریباً ساڑھے سات سوصفحات پر مشتمل تھا۔

اس کتابی اشاعت کے بعد بھی احقر کواسی موضوع کے دوسرے گوشوں پر بہت سے مضامین لکھنے کا اتفاق ہوا، اور احباب کی طرف سے یہ خواہش سامنے آئی کہ ان نئے مضامین کو بھی اس کتاب میں شامل کر لیاجائے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اگر اس کتاب میں ان مضامین کا اضافہ کیاجائے تو وہ بہت ضخیم کتاب ہو جائے گی، اور ایک تو ضخامت کی وجہ سے اس سے استفادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے یہ مضامین سیاست، قانون، معیشت، تعلیم، معاشرت اور انفرادی اصلاح وغیرہ کے مختلف البواب پر منقسم میں۔ اور اتن ضخیم کتاب کا حصہ بننے کا ایک نقصان سے ہوگا کہ اگر کوئی صاحب ان میں سے صرف کسی ایک موضوع کے مضامین سے دلچہی رکھتے ہوں تو انہیں سے پوری ضخیم کتاب لینی پڑے گی جس کے بہت سے ابواب شایدان کے لئے مفید مطلب نہ ہوں۔

اس بناپر میں نے مناسب سمجھا کہ اب ان مضامین کو ایک کتاب میں جمع کرنے کے بجائے ہر موضوع پر الگ الگ مجموع تیار کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ چنا نچہ احقر نے مندر جہ ذیل مختلف عنوانات قائم کر کے ہر عنوان پر ایک مجموعہ مضامین کتابی شکل میں تر تیب دیا ہے: ۔ (۱) نفاذ شریعت اور اس کے مسائل (۲) اسلام اور سیاست حاضرہ (۳) اسلام اور جدت پندی (۳) ہماراتعلیمی نظام (۵) فروکی اسلام (۲) سیرت طیبہ (۷) اصلاح معاشرہ (۸) ہمارا معاشی نظام (۹) مسلمان اور قادیا نہیت .

ان نو مجوعوں میں سے اس وقت آیک مجموعہ " ہمار امعاثثی نظام " پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ اس کو مسلمانوں کے لئے مفیدینائیں، اور بیا حقر کے لئے ذخیرہ آخرت طابت ہو۔ آمین

مر تق عثانی ۳/ذی الحجه ۱۳۱۰ه

اسلام كامعاشى نظام

### بمارا معاشى نظام

کمی قوم کی معاشی حالت کو بهتراس وقت کها جا سکتا ہے جب اس کے تمام افراد کو زندگی کی تمام ضرور یات فلاغ البالی اور سکون و اطمینان کے ساتھ میسر ہوں، ملک کی پیداوار اور آ پرنی اگر زیادہ ہو تو ملک کے تمام باشدے اس کی بر کات سے مستفید ہوں، اور کسی کو تقتیم دولت کے معاطے میں کسی ناانصافی کی جائز شکایت نہ ہو۔ اس کے بر ظاف اگر ملک کی ساری دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے اور قوم کی اکثریت بھوک اور افلاس کا رونار و رہی ہو، امیروں کے خزانے میں دولت کے انبار پر انبار گئے چلے جائیں اور محنت کش عوام کی جیب سے ان کے گاڑھے پینے کی کمائی کا ایک ایک بیسہ سرک کر ختم ہو جائے تو خواہ ملک کی زمینیں سونا اگل رہی گاڑھے پینے کی کمائی کا ایک ایک بیسہ سرک کر ختم ہو جائے تو خواہ ملک کی زمینیں کما جا سکتا، ہوں، یامٹینوں سے لعل و جواہر ہر آ مد ہو رہے ہوں۔ اسے ملک کی معاشی ترتی نہیں کما جا سکتا، یہ وہ اجتماعی دیوالیہ بن ہے جس کی موجودگی میں کسی قوم کے پنینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہ ہماری شوئ اعمال ہے کہ ہمارے ملک کی معاثی صورت حال کچھ ایمی ہی بن کر رہ گئی ہے، اوپر اوپر سے دیکھئے تو ہم نے گذشتہ ۲۲ سالوں میں زراعت صنعت اور تجارت کے ہر میدان میں خاصی ترتی کی ہے، جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس پچھ بھی نہیں تھا، اور آج خدا کے فضل سے بہت پچھ ہے، لیکن افراد کی ٹجی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہو گا کہ ملک کی دولت صرف چند خاندانوں میں محدود ہو کر رہ گئی، اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، وہ اپنا پییٹ بحرنے کے لئے پہلے سے زیادہ مرگرداں ہے، دولت کی یہ چک دمک اس کے غم کدے میں کوئی اجالا نہیں کر سکی، اس کے شب و روز پہلے سے زیادہ تحتیوں کا شکار ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ۔۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے، ہمارے یماں عرصہ دراز سے نیم جاگردارانہ اور نیم سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دو سو سالہ جاگردارانہ اور نیم سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دو سو سالہ جاگردارانہ اور نیم سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دو سو سالہ جاگردارانہ اور نیم سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دو سو سالہ جاگردارانہ اور نیم سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دو سو سالہ جاگردارانہ اور نیم سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دو سو سالہ جاگردارانہ اور نیم سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دو سو سالہ

گوی نے ہمارے دل و دماغ کو پچھ ایسے سانچے میں ڈھال دیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو آزادی کے ساتھ سوچنے کے بجائے آکھیں بند کر کے اس ڈگر پر چل رہے ہیں ہو مغرب نے ہمیں دکھا دی تھی، زندگی کے دوسرے گوشوں کی طرح ہم نے اپنی معیشت کو بھی ان ہی بنیادوں پر تغییر کیا ہم ان ہی ہمارے کہ اس تغییر کیا ہے جن پر ہمارے سرمایہ دار " حاکم " نے اپنے معاشرے کو تغییر کیا تھا ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہمیں اس بے چینی کے سواکیا مل سکتا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کے لئے مقدر ہو چی ہے۔

سالها سال تک اس طرز معیشت کو آزمانے کے بعد اب بیہ شعور تو بجراللہ پیدا ہونے لگا ہے کہ بیر راستہ ترقی کا نہیں تابی کا ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ اب بیہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہماری معافی ناہموار بول کی ذمہ داری موجودہ سرمابید دارانہ اور جاگیری نظام پر عائد ہوتی ہے، لیکن افسوس بیہ ہے کہ ابھی ذہن مغرب کے قلری تسلط سے استنے آزاد نہیں ہوئے کہ اس کی قلری کی روی کو آزماکر خود اپنے ذہن سے کوئی متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے ہو بیر رہا ہے کہ سرمابید داری کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لئے بھی ہم مغرب بی کا رخ کرتے ہیں اور کسی ایسے حل کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے جو مغرب کی قلری مشینری میں نہ ڈھلا ہو۔

چتانچہ آج ہم میں سے ایک طبقہ بوے زور شور سے "سوشلزم" اور "اشراکیت" کے نفرے لگارہا ہے۔ حالال کہ اشراکیت ہمی مغرب کی اس بادی تہذیب کی پیداوار ہے جس نے سرماییہ داری کو جنم دیا تھا۔ حقیقت میں انسان کی معاشی مشکلات کا حل نہ اس کے پاس تھا، نہ اس کے پاس جہ دور اور کسان اگر سرمایہ داری میں مظلوم اور مقہور سے تو اشراکی نظام میں بھی وہ کچھ کم بے بس نہیں ۔۔!

سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد اس تصور پر تھی کہ انسان "سرمایہ" کا خود مختار مالک ہے، روز مرم کی ضروریات کے علاوہ ذرائع پیدادار پر بھی اس کی ملیت بے قید اور آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے انہیں استعال کرے، جس کام میں چاہے انہیں لگائے جس طریقے سے چاہے ان سے نفع حاصل کرے، اپنے تیارشدہ مال کی جو قیمت چاہے مقرر کر۔ جتنے آدمیوں سے جن شرائط پر چاہے کام لے، غرض اپنے کاروبار کے بارے میں اسے کھی ازادی ہے، اور ریاست اس کی ملیت میں کوئی و خل اندازی نہیں کر سکتی۔ اگرچہ رفتہ رفتہ وقتہ تجربات سے دو چار

ہونے کے بعد اس آزاد ملکت پر تھوڑی تھوڑی پابندیاں عائد کر دی گئیں، لیکن یہ تھور اب بھی پوری طرح برقرار ہے کہ انسان سرمایہ کا "مالک" ہے اورچند قانونی حد بندیوں سے قطع نظر، سرمایہ سے سرمایہ پیدا کرنے کا ہر طریقہ اس کے لئے جائز ہے، اس تصور کی بنیاد پر سود، قمار سٹھور کی بنیاد پر سود، قمار سٹھور کا تعامر اربعہ کی سٹر مادر سجھ لیا گیا ہے، اور یہ چیزیں اس نظام کے عناصر اربعہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اس نظام کے جو نتائج بدونیا نے دیکھے، اور اب تک دیکھ رہی ہے، وہ یہ ہیں کہ معاشرے میں دولت کی گردش نمایت ناہموار اور غیر متوازن ہوتی چلی جاتی ہے، سرمایہ دار سوو، قمل، سند اور اکتناز کے ذریعہ چاروں طرف ہاتھ مار کر روپیہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اور دولت کے اس ذخیرے کے بل پر پورے بازاروں کا حکمراں بن بیٹھتا ہے، قیتوں کو مصنوی طور پر چڑھایا اور گرایا جاتا ہے، اور غیر ضروری بلکہ معنر اشیاء کو زبردستی معاشرے پر ٹھونسنے کے لئے ان کی فراوانی کر دی جاتی ہے، اور قوم کی حقیق ضروریات کا مصنوی قبلے پیدا کر دیا جاتا ہے، معاشرے کے سینکروں افراد بھوک ہے بہ بھی دیکھا گیاہے کہ عین اس وقت جب کہ معاشرے کے سینکروں افراد بھوک سے بے تاب ہوتے ہیں۔ غلے اور اشیائے خورد و نوش کے لدے ہوئے جماز جان بوجھ کر غرق کر دیئے جاتے ہیں، ان کے ذخیروں کو آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ بوٹے جاتے ہیں، ان کے ذخیروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور قیوں کا جو معیار سرمایہ دار نے مقرر کر لیا ہے۔ اس میں کوئی کی نہ ہونے پائے۔

ظاہر ہے کہ سرمایہ داری اس کاروباری آگھ چولی میں آیک عام آدمی کو پنینے کا موقع نمیں مل سکتا، اس کی آمدنی محدود اور افزاجات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی زندگی چند کئے نوری کے افراد کے ذاتی مفادات کے تابع ہو کر رہ جاتی ہے، دولت کے اس سمٹاؤ کا اثر پوری قوم کی صرف معیشت ہی پر نمیں، بلکہ افلاق و کر دار اور طرز فکر وعمل پر بھی پر نا ہے، اور مکلی و بین الاقوامی سیاست بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نمیں رہ سکتی

اشتراکیت میدان میں آئی تو اس نے سرمایہ دارانہ نظام کی ان خرابیوں کو تو دیکھا، لیکن مرض کے اسباب کی شمنڈے دل و دماغ سے تشخیص نہ کر سکی اور معاملہ کی دوسری انتنا پر جا کھڑی ہوئی، سرمایہ داری نے کہا تھا کہ انسان بحیثیت فرد ذرائع پیداوار کا "مالک" ہے اشتراکیت نے کہا کہ کوئی فرد کسی ذریعہ پیداوار کا مالک نہیں، زمینوں اور کارخانوں کو جاگیر دار

اور سرملیہ دار کے تفرف سے نکال دو تو وہ بانس بی نہ رہے گا جس سے ظلم کی بانسری بجتی ہے۔ اس کی عملی شکل یہ جویزی گئی کہ محنت کش عوام کے انتخاب سے ایک سمیٹی بناؤ، اور ملک کی تمام زمینیں اور ساری بنیادی صنعتیں انفرادی ملکیت سے نکال کر اس کے حوالے کر دو، یہ پارٹی ایک حکومت کی تکلیل کر کے ایک منصوبہ بند معیشت (PLANNED ECON) بارٹی ایک حکومت کی تکلیل کر کے ایک منصوبہ بند معیشت (OMY) بنیاد ڈالے گی، وہی ہے فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز پیدا کرنی ہے؟ پھر وہی محنت کش عوام کو مختلف کاموں میں لگا کر پیداوار ماصل کرے گی اور وہ بی اس عاصل شدہ پیداوار کو محنت کرنے والوں کے درمیان ایک خاص تناسب سے تقیم کرے گی۔

یہ تجویز بوے زور شور کے ساتھ پیش کی منی اور کما گیا کہ اس طریق کار میں مردور اور كسان كے ہر دكھ كا علاج ہے۔ ليكن نتائج ربر غور سيجئے تو اس نظام معيشت نے نہ صرف بيد كه سچھ نئی مشکلات کھڑی کر دیں، ملکہ مزدور کی پرانی مصبتیں بھی تقریباً اسی طرح برقرار ہیں، تھوڑی ور کے لئے اس بات سے قطع نظر کر لیجئے کہ اس تجویز کوعملی طور سے نافذ کرنے میں کتنی مشکلات ہیں؟ اس بحث کو بھی جانے و سیجئے کہ یہ نظام شدید ترین ڈ کٹیٹر شپ کے بغیر نہیں چل سکتا، اس پہلو کو بھی کچھ ور کے لئے چھوڑ دیجئے کہ اس سے بسا اوقات مزدور اور کسان کو اس کام پر مجبور ہونا پڑتا ہے جو وہ اپنی افتاد طبع کے تحت نہیں کرنا چاہتا۔ اس واقعہ کو بھی بالائے طاق رکھئے کہ اس نظام میں "جبری محنت" اور "بگیار کیمپ" مزدور پر کیا ظلم وهاتے ہیں؟ اس بات كو بھى مت سوچے كه اس نظام ميں ندبب و اخلاق كاكيا حشر ہوتا ہے، لیکن سوال میہ ہے کہ اس نظام میں بھی \_ جو خالص مزدور اور کسان ہی کے نام پر اجمرا ہے \_ ملک کی دولت سے عام آدمی کو کتنا حصہ مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت کرنے والی سے **پارٹی** جس میں محنت کش عوام کے بمشکل پانچ فیصد افراد شریک ہوتے ہیں کوئی فرشتوں کی جماعت قو شیں ہوتی، اگر سرمایہ وارانہ نظام میں ایک انفرادی سرمایہ دار کی نیت مزدور کے حق میں خراب ہو سکتی ہے تو اس پارٹی کی نیت کیوں خراب نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک محض بڑے كرفانے كا صرف مالك موكر اينے زير وستوں پر ظلم وها سكتا ہے تو يہ پارٹی ملك كى سارى زمینوں، سارے کارخانوں اور ساری دولت پر قابض ہو کر اپنے زیر دستوں کے حقوق پر كيون ۋاكەنىيى ۋال سكتى-

واقعہ یہ ہے کہ اس صورت میں چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار تو بیشک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان سب کی جگہ ایک برا سرمایہ دار وجود میں آ جاتا ہے جو دولت کی اس وسیع جھیل کو من مانے طریقے سے استعال کر سکتاہ، چنانچہ پیداوار کا بہت تھوڑا حصہ محنت کش عوام میں تقییم ہوتا ہے اور باتی ساری دولت حکرال جماعت کے رخم و کرم پر ہوتی ہے، بیرونی دنیا تو یمی دیمسی ہے کہ اشتراکی ملک کی صنعت و تجارت دنیا پر چھا رہی ہے، وہاں مصنوعات اور ایجادات کی بہتات ہے اور وہاں کے مصنوعی سیارے ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن اس بات کو سوچنے والے کم ہوتے ہیں کہ وہاں محنت کش عوام کو ان ترقیات کی کیا قیت اوا کرنی پڑ رہی ہے اور دولت کے عظیم الشان ذخیروں میں سے انہیں کتنا حصہ مل رہا ہے؟ ورنہ حقیقت یمی ہے کہ جس طرح اشتراکی نظام میں بھی "ترتی" کی مطلب چند سرمایہ داروں کی ترتی ہے، اس طرح اشتراکی نظام میں بھی "ترتی" لیک خاص طبقے کی "ترتی" سے عبارت ہے۔ رہا بے چارہ عام مزدور اور کسان، سو وہ دونوں عبکہ صرف اتنی اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ جتنی اس کے عام مزدور اور کسان، سو وہ دونوں عبکہ مواں اگر اسے اجرت کم محسوس ہوتی تھی تو وہ ہڑتال، احتجاح اور پیشے کی تبدیل کے ذریعہ اپنے آنسو دھونے کی کوشش کر لیتا تھا، لیکن یہاں اسے اپنی استخت خور ہونے کی کوشش کر لیتا تھا، لیکن یہاں اسے اپنی حق تائمی پر کراہنے کی بھی اجازت نہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے اس لئے کہا تھا

#### زمام کارگر مزدور کے ہائفوں میں ہو پھر کیا طریق کوہکن میں بھی وہی خیلے ہیں پرویزی

اس کے بر عکس اسلام کے عدل عمرانی کی شاہراہ سرماییہ داری اور اشتراکیت دونوں کے بیج کدرتی ہے۔ اسلام کا کہنا ہیہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، خواہ زمین اور کارخانے کی شکل میں ہو، یا روپے پینے اور اشیائے صرف کی شکل میں، اصل میں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی ملکیت میں۔ ، قرآن کریم کا ارشاہ ہے:

للہ ما فی السم وات و ما فی الارض (بقرہ)
آسانوں اور زمینوں میں جو پچھ ہے اللہ بی کا ہے۔

ہاں وہ اپنی یہ ملکیت نفع اٹھانے کے لئے اپنے بندوں کو وے دیتا ہے۔

ان الارض ملہ یور نہا میں بیشار میں عبادہ (الاعراف)

بلاشبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے۔

جب انسان کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا استعال بھی اللہ کی

مرمنی کا پابند ہوگا۔ اس کے ذریعہ دوسروں پر ظلم ڈھاکر ذمین میں فساد بر پاکر دینا اللہ کو کسی طرح گوارہ نہیں، انسان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کا خون چونے کے بجائے اپنی اصل منزل مقصود لینی آخرت کو پیش نظر رکھ کر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

وابتغ فيما ا<sup>أ</sup>تاك الله الدار الا<sup>-</sup>خرة و لا تنس نصيبك من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك و لا تبغ الفساد في الارض (قصص)

"اور الله في مميس جو كه ديا ب اس ك ذريع تم دار آخرت (كى معللك) تلاش كرو- اور دنيا سے جو حصد تميس طل ب اس نه بعولو اور جس طرح الله في راحيان كيا ب تم دوسرول پر احيان كرو، اور زين مي فياد كهيلاني كوشش نه كرو"

ان ہدایات کا خلاصہ سے ہے کہ انسان کو اللہ نے انفرادی طور سے ملکیت عطا تو کی ہے لیکن سے ملکیت، آزاد خود مختار خود غرض اور بے لگام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دیئے ہوئے احکام کی پابند ہے، اس کو انسان اپنے جائز نفع کے لئے تو استعال کر سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعہ دوسروں کے مقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔

سرمایید دارانہ نظام کی جتنی خرابیوں اور اس کی جتنی ناانصافیوں پر آپ نظر والیں ہے، بنیادی طور سے ان کے چار بی سبب نظر آئیں گے۔ سود، قمل، سٹم اور اکتناز، سرماید دار ایک طرف تو سود، قمل اور سٹم کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، سود، قمل اور سٹم کے ذرایعہ ساری قوم کی دولت تھینچ تھینچ کر اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، دوسری طرف اس کے کھانے میں کسی غریب، مفلس، اپانج یا بے سمارا انسان پر لازی طور سے کھے خرج کرنے کی کوئی مد نہیں، وہ خود اپنی شرافت سے کسی کو کچھ دے دے تو اس کا احسان ہے، ورنہ ایسے، اخراجات کی کوئی یابندی اس پر نہیں ہے۔

اسلام نے اولاً تو آمدنی کے ناجائز ذرائع کا دروازہ بالکل بند کر دیا۔ سود، قمار، سطم کے ذریعہ دولت حاصل کرنے کو بدترین جرم قرار دے کر صاف صاف اعلان کر دیا لد.

يًا ايها الذين ا منوا لا تا كلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (بقره)

اے ایمان والوں! تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا بیا کہ تماری باہمی رضا مندی سے کوئی تجارت ہو۔

سود میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کاروپار کرنے والے کو نقصان ہو جائے تو سارا نقصان اس پر پر تا ہے اور قرض دینے والے کا سود ہر حال میں کھرارہتا ہے اور اگر نفع ہو جائے تو سارا نفع وہ لے اثر تا ہے اور قرض دینے والے کو اس کا چالیدواں حصہ بھی مشکل سے ہاتھ آتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح دولت چھلنے کے بجائے سکرتی ہے اور ہموار طریقے سے گروش نہیں کر سختی۔ اس طرح دولت چھلنے کے بجائے سکرتی ہے ور ہموار سے بیوری کی ہے جس میں نفع ہو تو فریقین کا اسلام نے اس کے بجائے شرکت و مضاربت کی صورت تجویز کی ہے جس میں نفع ہو تو فریقین کا ہو، اور نقصان ہو تو دونوں اسے برداشت کریں۔

قمار اور سلم میں بھی ساری قوم کا تھوڑا تھوڑا روپید ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، پھر ایک عام آدمی کا ایک روپید کھنچ کر آدمی کا ایک روپید کھنچ کر ایک روپید کھنچ کر ایک روپید کھنچ کر اس کے پاس جمع کر دیتا ہے، یا خود بھی کسی سرماید دارکی جیب میں جا کر گرتا ہے۔ غرض دونوں بی صورتوں میں روپید سمٹنتا ہے اور اس کی فطری گردش رک جاتی ہے، اسلام نے اس کے راور کاروبار کے ایسے تمام طریقوں پر پابندی بٹھا دی ہے جن میں ایک فریق کا فائدہ اور درسرے کا نقصان ہو یا جس سے پورے معاشرے کی دولت ایک جگہ سمٹنے گگے۔

آمدنی کے ناجائز ذرائع پر پابندی لگانے کے علاوہ سرمایہ داروں سے غریبوں تک دولت پنچانے کے لئے اسلام نے سرمایہ دار پر زکوۃ جیسے بہت سے افراجات واجب کر دیئے ہیں جو اس کا احسان شیں، بلکہ اس مال پر واجب ہونے والا حق ہے۔ جسے بردر قانون وصول کیا جا سکتا ہے ذکوۃ کے علاوہ عشر، خراج، صدقہ فطر، قربانی، کفارات، نفقات، وصیت اور وراشت وہ چھوٹی بری مدات ہیں جن کے ذریعہ دولت کے تالاب سے چاروں طرف شریں نکلتی ہیں اور ان سے پورے معاشرے کی کھیتی سرسبزو شاداب ہوتی ہے۔

ان قانونی پابندیوں کے ساتھ اسلام بحیثیت مجموی جس ذہنیت کی تقییر کرتا ہے۔ اس کی بنیاد سنگدلی، تجوی، بے رحمی اور خود غرضی کے بجائے ہدری، فراخ حوصلگی، سخاوت اور سب سیاد سنگدلی، تجوی بے دخوف خدا اور فکر آخرت پر استوار ہوئی ہے۔ اس کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ذمے عائد ہونے والے قانونی فرائض کی ادائیگی پر بس کر لے اور اس کے بعد دوسرول کے دکھ درد سے آٹکھیں بند کرکے بیٹھ جائے، اس کو زندگی کے ہر مرحلہ پر تعلیم ہی ہے دی گئی ہے کہ یہ دنیا چند دنوں کی بمار ہے، عیش و مسرت روپے اور پینے کے اس ڈھیر کا نام نہیں ہے جو اپنے بھریمال جمع کر لیا جائے، بلکہ روح کے اس سکون اور ضمیر کے اس اطمینان کا نام ہے جو اپنے بھریمالی کے چرے پر خوش حالی کی مسکراہٹ دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، اور جس سے آخرت کی

آئے والی زندگی میں مسرتوں کے سدا بہار پھول کھلتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث کو دیکھئے، ان کی تعلیمات "انفاق فی سبیل اللہ" کی ہدایت سے بھری پڑی ہیں، اور ان میں یمال تک کما گیا ہے کہ پسٹلونك ما ذا ینفقون قل العفو (بقرہ)

> لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرج کریں، آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے ذائد ہو

غرض ایک طرف سرمایہ وارکی آمدنی کی ناجائز مدات کو ختم کر کے اور دوسری طرف اس کے افزاجات میں اضافہ کر کے اسلام نے دولت کے بہاؤ کا رخ عام معاشرے کی طرف پھیر دیا ہے، افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں یہ ساری باتیں نرا "نظریہ" ہو کر رہ گئی ہیں، اور عملی طور سے معیشت کایہ بے واغ اور صاف ستھرا نظام دنیا میں کمیں نافذ نہیں ہے، لیکن آگر اس نظام کے عملی نتائج دیکھنے ہوں تو تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ سیجئ، جب صدقہ دینے والا باتھ میں رویبے لے کر لکلا کرتا تھا تو کوئی اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔

جو حضرات غلط فنی سے سرمایہ داری یا اشتراکیت کو اپنے لئے راہ نجات سمجھ بیٹے ہیں، ہم نمایت درد مندی کے ساتھ ان سے یہ گذارش کرتے ہیں کہ دہ کسی غیر اسلامی نظام میں اسلام کا پیوند لگانے کے بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے معقولیت کے ساتھ اسلامی احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیک آزاد اسلامی مملکت میں مسلمان کا حقیق منصب یہ ہے کہ وہ پرائے

اب ہماری شو می اعمال ہے کہ اتا پر امن و سکون معاشی نظام رکھنے کے باوجود شروع میں تو ہم نے اپنی معیشت کا نظام سرمایہ داری کے اصولوں پر بنایا۔ اب جب کہ اس کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگوں نے "اشتراکیت" اور "سوشلزم" کی آوازیں بلند کرنی شروع کر دی ہیں پہلے سرمایہ داری کی بدترین لعنتوں اور سود اور قمار وغیرہ کو اسلام کے مطابق خابت کرنے کی کوشش میں قرآن و سنت کی تحریف کی جاتی تھی، اب سوشلزم کو "اسلامی" بنانے کے لئے آیات و احادیث کی الٹی سیدھی آویلیں کی جاری ہیں، اور ذہن آگر شمیں چان تو اس طرف کہ مغربی افکار کی غلامی کو ایک مرتبہ دل سے نکال کر سیدھے سچے طریقے سے سلامی اصولوں پر غور کر لیا جائے کہ وہ موجودہ معاشی مشکلات کا واقعی طور سے کیا حل پیش کرتے ہیں۔

شکون پر اپی ناک کوانے کے بجائے نہ صرف خود اسلام کاعملی نمونہ بنے بلکہ دنیا بھر کو دعوت دے کہ تم افراط و تفریط کی کس بھول بھلیوں میں پھنس گئے ہو، انسانیت کی فلاح کی منزل اس رائے پر چلے بغیر ہاتھ نہیں آ سکتی جو چودہ سو سال پہلے انسانیت کے محن اعظم مجمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا تھا۔

بمقطعی م برسال خویش راه که دین جمه اوست اگر باو نه رسیدی، تمام بولهبی است

### اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات

آج كل بيه سوال عام ہے كه سرمايد دارى اور سوشلزم كے مقابلے ميں اسلام كا معاشى نظام جس كو پورى انسانيت كے لئے امن و اطمينان كا ضامن بتلايا جاتا ہے، وہ نظام كيا ہے؟ اور اس كے ذريعه ملكى معيشت كے مسئلے كس طرح عل ہو سكتے ہيں؟

اس سوال کے جواب میں اصل بات تو یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کوئی خالص نظری فلفہ نہیں ہے جے بھی دنیا نے عملی زندگی میں دیکھا اور بر آن نہ ہو، بلکہ یہ نظام سیکڑوں سال تک دنیا میں عملی طور پر نافذرہا، اور اس کی یہ بر کتیں ہر دور اور بر ملک میں ہر شخص نے مشاہدہ کی ہیں کہ جب کی جگہ یہ نظام رائج ہوا وہاں ان معاشی نا انسافیوں کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں مزدور اور دنیا ہے چین ہے۔ وہاں غریب و امیر کی جنگ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہاں مزدور اور مراب دار کی کوئی تقریق نہیں تھی، سب ایک ہی برادری کے افراد شخے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہدردانہ تعاون کرتے تھے، وہاں مزدور اور کسان حقیر وذلیل نہیں تھا، اس کی ایی ہی عزت کی جاتی جیسی برادری کے دوسرے افراد کی، وہاں صنعت اور تجارت پر اجارہ داریاں عزت کی جاتی جیسی برادری کے دوسرے افراد کی، وہاں صنعت اور تجارت پر اجارہ داریاں نہیں تھیں جن کی وجہ سے نزد کی دولت بڑے سرمایی داروں کے لئے مخصوص ہو کر رہ جائے دہاں ان تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا جن کی وجہ سے "برے لوگ" اشیاء صرف کی قیتوں پر حاکم بن کر بیٹھ جائیں گرانی غربوں کی کمر توزتی رہے اور غریب عوام مصنوی قط کا قیتوں پر حاکم بن کر بیٹھ جائیں گرانی غربوں کی کمر توزتی رہے اور غریب عوام مصنوی قط کا شکار ہو کر رہ جائیں۔

<sup>،</sup> یه مقاله والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلهم کا ہے جو سب سے پہلے البلاغ کے ادارید پھر کتابی شکل میں شائع ہوا، پھر اسی مقالے کی تجاویز ۱۸ علاء کی طرف سے حکومت کو پیش ہوئیں۔

پھر یہ نظام ایبا بھی نمیں ہے کہ سینہ بہ سینہ بی چلا آیا ہو۔ اس کی تفصیلات پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں، علم فقہ کی کتابوں کا ایک بڑا دھے اسلام کے معاثی قوانین بی پر مشمل ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے ان احکام کو قانونی دفعات کی شکل ہیں بھی مدون کر دیا ہے، گر اس کا علاج کس کے پاس ہے کہ ہم مسلمان خود اپنے دین کو پڑھنے اور سیجنے کے لئے اپنے وقت اور توان کی ہزارواں دھہ بھی خرچ نہ کریں، بھی قرآن، صدیث اور فقہ کو سنجیدگ کے ساتھ نہ بڑھیں، اور جب کوئی شخص "اسلام کے معاثی نظام" کا نام لے تواس کے بارے ہیں یہ سیجھنا شروع کر دیں کہ یہ کوئی فی اصطلاح ہے جس کا نہ کوئی مفہوم ہے، اور نہ ماضی ہیں اس کا کوئی علی وجود قائم ہوا ہے۔ یہ صورت حال ہے جس نے اس وقت یہ سوال کھڑا کیا ہے کہ سرمایہ وارانہ نظام اور سوشلزم دونوں کے مقابلے ہیں جس اسلامی نظام کو علاء دین سب سے بہتر کھتے جس وہ آخر ہے کیا؟

اس کا مکمل جواب تو ہی ہے کہ اسلامی فقہ کی کتابیں پڑھے، ہر ہر جز کی تفصیلات سائے آ جائیں گی، لیکن یہ معلوم ہے کہ فی الوقت یہ سوال کوئی خالص علمی حیثیت کا سوال نہیں جس کو فرصت کے او قات میں حل کیا جا سکے، بلکہ یہ ملک کے ہنگامی حالات کا پیدا کیا ہوا سوال ہے جس کا مختفر جواب جلد سے جلد سامنے آ جانا چاہئے۔ چنانچہ ہم ذیل میں نمونہ کے طور پر اسلام کے معاثی نظام کی چند بنیادی خصوصیات پیش کر رہے ہیں جن سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ آلر ہمارے ملک میں صحیح اسلامی نظام رائج ہو تو اپنی معیشت کے موجودہ و ھانچے میں ہمیں کون سی بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ تقسیم دولت کے موجودہ نظام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور ان کے ذریعہ عام خوشحالی کی فضا کیوں کر پیدا ہو سکے گی؟

اس وقت ہمارا سب سے بوا معاشی مسئلہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، عوام کی سب سے اہم اور معقول شکایت ہے ہے کہ ملک کی معاشی ترتی سے چند گئے چنے خاندان نمال ہو رہے ہیں، اور عام آدمی فقرو افلاس کا شکار ہے، سرمایہ دارانہ نظام کی ستائی ہوئی دنیا کو اس معیبت سے نجلت دلانے کے لئے آج کل "سوشلزم" کا نسخہ پیش کیا جارہا ہے، لیکن ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت حال کا علاج سوشلزم کے پاس نہیں ہے، اور یہ علاج صرف اور صرف ادر صرف اسلام کے پاس نہیں ہے، اور یہ علاج صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔

غور کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں عام آدمی کی معاشی پریشانی کے بنیادی طور پر دو سبب ہیں، آمدنی کی کمی اور گرانی کی وجہ سے اخراجات کی زیادتی۔ اور ان دونوں اسباب کی ذمہ

داری ہماری معیشت کے اس سرمایہ دارانہ نظام پر عائد ہوتی ہے جس نے پوری قوم کی دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اسلامی کا نظام معیشت نافذ ہو تو مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔

صنعتی اجارہ داریاں جو کارٹیل وغیرہ کی شکل میں رائج ہیں، ان
سب کو ممنوع قرار دے کر آزاد مسابقت کی فضا پیدا کی جائے آگہ ناجائز
منافع خوری کا انسداد ہو سکے۔ اس دقت ان صنعتی اجارہ داریوں کی وجہ
سے پورا بازار چند بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، اوروہی
قیمتوں کے نظام کو اپنی طبی رفار سے ہٹا کر گرانی پیدا کرنے کے ذمہ
دار ہیں۔ اگر یہ اجارہ داریاں ٹوٹ جائیں تو منافع کی جو زائد مقدار
مرمایہ داروں کے پاس جا رہی ہے اس سے عوام مستفید ہو سکیں
سرمایہ داروں کے پاس جا رہی ہے اس سے عوام مستفید ہو سکیں

کلیدی صنعتیں مثلاً ریلوے، جماز رانی، جماز سازی، فولاد سازی، تیل وغیرہ کی صنعتیں حکومت خود اپنی گرانی میں قائم کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے حصص قبول کئے جائیں جن کی آمدنی ایک بزار روپے ماہانہ سے کم ہو، یا جن کا بینک بیلنس پانچ بزار روپے سے کم ہو، اور اب تک اس فتم کی صنعتوں میں اس سے زائد آمدنی یا بینک بیلنس والے جن افراد کے حصص ہیں، ان کے ساتھ سال کے ختم پر بیلنس والے جن افراد کے حصص ہیں، ان کے ساتھ سال کے ختم پر شرکت کا معلدہ فنخ کر دیا جائے۔

یہ طریقہ صنعتوں کو قومی ملیت میں لینے سے کمیں زیادہ مفید موگا۔ اس لئے کہ صنعتوں کے قومی ملیت میں چلے جانے سے صنعتیں غریبوں کی ملیت میں نہیں آتیں، بلکہ ان پر سرکاری افسروں کا تسلط قائم ہو جاتا ہے، اس کے بجائے اس صورت میں غریب عوام براہ راست صنعتوں کے مالک ہوں گے اور ان پر نہ سرمایہ واروں کا تسلط ہوگانہ حکومت کا۔

(٣) سود ار تكاز دولت كا سب سے برا سبب ہے، قوم كا لاكھوں افراد كے مجتمع سرمايہ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ اس سودى فظام كى وجہ سے سارا كا سارا ان چند سرمايہ داروں كى جيب ميں چلا جاتا ہيں اور عوام كو نمايت معمولى ہى رقم سود كى شكل ميں ملتى ہے۔ اور چيں اور عوام كو نمايت معمولى ہى رقم سود كى شكل ميں ملتى ہے۔ اور چوں كہ سرمايہ دار نفع كى اتنى بھارى مقدار حاصل كر كے بازار كے مكراں بن جاتے ہيں، اور جب چاہتے ہيں مصنوعى قحط اور گرانى پيدا كر ديتے ہيں۔ اس لئے ہے معمولى ہى رقم بھى بالأخر مزيد كچھ سود لے كر ديتے ہيں۔ اس لئے ہے معمولى ہى رقم بھى بالأخر مزيد كچھ سود لے كر ان ہى سرمايہ داروں كے پاس بہنے جاتى ہے۔ مثلاً كرائي ميں روئى كى لاكھوں گافھيں آتى ہيں، اور بيہ سارى گافھيں صرف چند ميں روئى كى لاكھوں كافھيں آتى ہيں، اور بيہ سارى گافھيں صرف چند ميں روئے ہے۔ اپنے ميں جن كو بينك كى پشت پائى حاصل ہوتى ہے۔ اپنے روئے ہے۔ اپنے در يہ ہے گافھوں كاكر وبار كرنے والا ایک بھى نہيں ہے۔

اسلامی نظام قائم ہو تو یہ ظالمانہ نظام ختم ہو کر بیکا ری کا نظام سود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر چلایا جائے گا جس کے نتیج میں بینک میں روپیہ جمع کرنے والے عوام بینک کے جمع شدہ سرمائے کے نفع میں شریک ہوں گے اور اس سے دوطرفہ فائدے ہوں مے۔ آیک طرف بازار پر سے چند افراد کا تسلط ختم ہوگا اور اس سے ارزانی پیدا ہوگا، دوسری طرف منافع کے قصے وار بست زیادہ ہوں گے اور بری بری تجارتوں کا متناسب منافع بیکوں کے واسطے سے عوام تک پہنچ گا۔ اور دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے واسطے سے عوام تک پہنچ گا۔ اور دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائروں میں گردش کرے گی۔

بینکا ری کے نظام کو سود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر چلانے کی عملی شکل کیا ہو گا؟ اس کی تفصیلات متعدد علمی حلقوں کی طرف سے بار بار شائع ہو چکی ہیں اور بینکا ری کے ماہرین نے انہیں قطعی طور پر قابل عمل اور زیادہ مفید قرار دیا ہے (اس نظام کا ایک خاکم انشاء اللہ عقریب الگ شائع کر دیا جائے گا)

○ (٣) اشیاء کی گرانی اور سرمایہ کے ارتکاز کا دوسرا ہوا سب
ہمارے معاشرے میں "سٹہ" کی اندھی تجارت ہے، سٹ کی مفصل
خرابیاں بیان کرنے کے لئے تو آیک مشقل مقالہ چاہئے، آیک مختصر
مثال یہ ہے کہ اس کاروبار کی وجہ سے مال کے ذخیرے ابھی بازار کے
قریب بھی نہیں آنے پاتے کہ اس پر سینکروں سودے ہو جاتے ہیں،
ایک آج مال کا آرڈر دے کر مال کی روائلی سے پہلے ہی اسے دوسرے
کے ہاتھ نی دیتا ہے۔ دوسرا تیسرے کے ہاتھ اور تیسرا چوتھ کے
ہاتھ نی دیتا ہے۔ دوسرا تیسرے کے ہاتھ اور تیسرا چوتھ کے
ہاتھ نی دفروشت کے سینکروں معالمات سے گزر چکا ہوتا ہے۔
اور اس کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ بازار تک پہنچتے پہنچتے اس کے دام کمیں
اور اس کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ بازار تک پہنچتے بہنچتے اس کے دام کمیں
عے کمیں پہنچ جاتے ہیں، ہیں روپیہ کی چیز بچاس ساٹھ روپ میں بکتی
ہے۔ یہ سارا نفع سٹہ باز لے اڑتے ہیں اور عوام کی جیب خالی ہوتی

اسلامی نظام میں اس اندھے کاروبار کی مخبائش نہیں، اسلام میں مال کے قضے سے پہلے اسے بیچنا ناجاز ہے، لنذا اسلامی نظام قائم ہوا تو سٹہ کا بید سارا کاروبار ممنوع ہو جائے گا جس سے اشیائے صرف لازی طور پر سستی ہول گی اور منافع کی وہ زائد مقدار جو اس اندھے کاروبار کی وجہ سے چند سرمایہ واروں کے ہاتھ میں کھیلتی ہے، اس سے غریب عوام مستفید ہو سکیں گے۔

○ (۵) ہمارے موجودہ نظام معیشت میں ارتکاز دولت کا تیرا سب "قمار" ہے انٹورٹس کا پورا نظام اس قمار پر قائم ہے، اس کے علادہ گھوڑوں کی رایس معمہ بازیاں، انواع و اقسام کی لاٹویاں، کھیل تماشوں کے سیزن فکٹ، یہ سب قمار کی وہ ہلاکت آفریں اقسام ہیں جن کی زد سب سے زیادہ غریب عوام پر برتی ہے، اور ان کے ذرایعہ غریب عوام کی کملل کا ایک ایک روپیہ جمع ہو کر کسی ایک فرد پر ہمن برسا ویتا ہے اور باتی سب لوگ دیکھتے، رہ جاتے ہیں، اسلامی حکومت میں ویتا ہے اور باتی سب لوگ دیکھتے، رہ جاتے ہیں، اسلامی حکومت میں ویتا ہے اور باتی سب لوگ دیکھتے، رہ جاتے ہیں، اسلامی حکومت میں

قمار کی بیہ تمام صورتیں ممنوع ہوں گی، اور عوام کو بے وقوف بنانے کے بیہ وروازے بند ہو جائیں گے۔

انشورنس کے موجودہ نظام میں انشورنس کمپنیوں کے جمع شدہ سرمائے سب سے زیادہ فائدہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو پنچنا ہے جو آئے دن مختلف حادثات کے بہانے رقمیں وصول کرتے رہج ہیں، غربوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی نوبت بہت کم آتی ہے۔ گویا اس طریقے سے بڑے بڑے سرمایہ دار اپنے جانی و مالی نقصانات کی ذمہ داری بھی ان غریب عوام پر ڈال دیتے ہیں جن کا نہ بھی کوئی جماز ڈویتا ہے، نہ ان کے کسی تجارتی مرکز کو آگ گئی ہے اس طریقے کو بدل کر اسلامی حکومت "امداد باہمی" کی الیمی انجمنیں قائم کرے گی جو سود اور قمل کے متنفید ہو سکیں اور جن سے غریب عوام زیادہ بہتر طریقے سے متنفید ہو سکیں گے۔ (اس کی عملی اسکیمیں بھی علاء کی طرف سے شاکع کی جا چکی ہیں اور انشا اللہ عنظریب انہیں الگ منظر عام پر لایا جائے شاکع کی جا چکی ہیں اور انشا اللہ عنظریب انہیں الگ منظر عام پر لایا جائے

(۲) و خیره اندوزی اور چور بازاری پر بدنی تعزیرات مقرر کی جائیں گی اور و خیره اندوزوں کو اپنے و خائر بازار میں لانے پر مجبور کیا حائے گا۔

(2) لائسنس اور پرمٹ کا مروجہ طریقہ بھی تجارتی اجارہ واریوں کے قیام میں بہت برا معاون ہوتا ہے، آج کل ہو یہ رہا ہے کہ مرف بوے سرمایہ داروں کو سیاسی رشوت کے اور خویش پروری کے طور پر بڑے بڑے لائسنس دے دیئے جاتے ہیں جس کے نتیج میں صنعت و تجارت پر ان کی خود غرضانہ اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو گرانی پر حتی ہے، دوسری طرف تھوڑے سرمایہ والوں کے لئے بازار میں آنے کاراستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر تجارت کو اس طالمانہ طریق کار سے آزاد کر دیا جائے تو اشیائے صرف خود بخود سستی ہو جائیں گی اور ایک عام آدمی بھی معمولی سرمایہ کے ذریعہ تجارت

وصنعت میں داخل ہو سکے گا۔ اور آج کا مزدور کل کا کارخانہ دار بن سکے گا۔

(۸) موجودہ نظام میں تخواہوں کا معیار نمایت غیر منصفانہ اور مختلف ورجات کا باہمی تفاوت بہت زیادہ ہے، اس نفاوت کو کم کر کے مناسب سطح پر لایا جائے گا۔

(۹) ہارے یمال حرورول کی اجرت کی سطح بہت پست ہے، ایک اندازے کے مطابق مغربی پاکتان میں بانچ افراد پر مشتل ایک اوسط ورجے کا خاندان کا کم از کم خرچ دو سو بیں روپے ہے اور مشرقی یا کتان میں دو سو ساٹھ روپے لیکن اجرتوں کا معیار اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہت ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں اور مختلف صنعتوں میں کم از کم تفخاہ بمتر روپیہ سے لے کر ایک سوسترہ روپیہ تک رہی ہے، اور نئی لیبر پالیسی میں زائد سے زائد مقدار ایک سو جالیس روپیہ مقرر کی گئی ہے، لیکن بر مقتی ہوئی گرانی کے اس دور میں یہ سخواہ بھی ناقابل اطمینان ہے، اور اس میں حقیقت پیندانہ اضافے کی ضرورت ہے۔ اسلامی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ اجرتوں کی ایس کم از کم شرح متعین کر دے جو مردور کی محنت کا مناسب صلہ بھی ہو اور صنعتی نظام کے لئے قابل عمل بھی، اس کی تعین کے لئے مزدوروں آجروں اور عکومت کے مساوی نمائندگان بر مشمل اجرت بورڈ ہونا چاہئے جو بدلتے ہوئے حالات میں اجرتیں تبدیل کرنے کا مجاز ہو، تم از کم شرح متعین کرنے کے بعد اجرتوں کی مزید مقدار مزدوروں کی توت معالمہ (BARGNING POWER) پر چھوڑ دی جائے۔

(۱۰) آجروں کے ساتھ مزدورں کے معاسطے میں یہ شرط بھی حکومت کی طرف سے عائد کی جا سکتی ہے کہ وہ نقد اجرت کے علاوہ مزدورں کو کسی خاص کار کر دگی پر یا خاص مدت میں یا اوور ٹائم کی مخصوص مقدار کے معاوضے کے طور پر ان کو نقد بونس وینے کے بجائے کسی مخصوص کارخانے کے شیرز مالکانہ حیثیت میں دے ویں۔ اس طرح مزدور

کارخانوں میں حصہ دار بن سکیں گے۔ یمال یہ بات واضح رہنی جائے کہ حردورں کی اجرت میں یہ اضافہ اس صورت میں نتیجہ خیز البت ہو سکتا ہے کہ جب کہ ان کے لئے صنعتی اجارہ داریوں کو توڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اقدامات بھی کئے جائیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ورنہ اجرتوں کی زیادتی سے قیمتیں بڑھ جائیں گی اور سرمایہ دار جو رقم ایک جانب سے مزدور کو دے گا وہ دوسری طرف سے وصول کر لے گا۔ اور حردور کی مشکلات عل نہ ہو سکیں گی۔

(۱۱) مزدوروں کی اجرت کی طرح اسلامی حکومت کو یہ بھی افتیار ہے
کہ وہ کسانوں کے لئے بٹائی کی ایس کم از کم شرح متعین کر دے۔ جو
کسانوں کی محنت کا مناسب صلہ بھی ہو اور ان کی ضرور بات زندگی کی
معقول کفالت بھی کر سکے اس غرض کے لئے بھی ایک بورڈ قائم ہونا
چاہئے جس میں کسانوں، زمینداروں اور حکومت کو مساوی نمائندگی
حاصل ہو۔

(۱۲) مزارعت (بٹائی) کے معاملات میں جو ظلم و ستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں، ان کی اصل وجہ مزارعت (بٹائی) کا جواز نہیں، بلکہ وہ فاسد شرطیں ہیں جو زمیندار کسانوں کی بے چارگ سے فائدہ اٹھا کر ان پر قولی یاعملی طور سے عائد کر وسیتے ہیں، اور جو اسلام کی رو سے قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور ان میں سے بہت سی بگار کے تھم میں آتی ہی۔ الی تمام شرائط کو، خواہ وہ زبانی طے کی جاتی بول یا رسم و رواج کے ذریعہ ان پر عمل چلا آتا ہو، قانوناً ممنوع قرار وے دیا جائے تو حزارعت کا معاملہ کسانوں کے حق میں بلکل بے ضرر ہو جائے گا۔

(۱۳) مزارعت کے معاملے میں جس ظالمانہ رسم و رواج نے جکڑ لیا ہے اور جس کی وجہ سے کسانوں پر ناجائز شرطیں عائد کی جاتی ہیں، اگر اس پر فوری طور سے قابو پانا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لئے یہ اعلان کر دے کہ اب

زمینیں بٹائی کے بجائے شیکہ پر دی جائیں، یا بیہ طریقہ تجویز کر دے کہ کاشتکار بٹائی کے بجائے مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحثیت مردور کام کریں گے۔ اس اجرت کی تبیین بھی حکومت کر سکتی ہے اور بوے برے جاگیرداروں پر بیہ شرط بھی عائد کر سکتی ہے کہ وہ آیک عبوری دور تک زمین کا بچھ حصہ سالانہ اجرت کے طور پر مردور کاشتکاروں کو دیں گے۔

(۱۳) احیاء اموات کے شرعی قوانین نافذ کئے جائیں، یعنی جو کاشت
کار غیر مملوکہ غیر آباد بنجر زمینوں کو خود آباد کریں گے ان کو ان
زمینوں پر ملکانہ حقوق دیئے جائیں، جو زمینیں جاگیرداروں کو آباد
کرنے کے لئے دی گئیں، اور انہوں نے ان کو خود آباد کرنے ک
بجائے کاشتکاروں کو بٹائی پر دے دیا تو وہ کاشتکاروں کی ملکیت ہو گئیں،
کاشت کاروں کو ان پر مالکانہ حقوق دیئے جائیں اور پیداوار کا جو حصہ
جاگیر داروں نے وصول کیا وہ واپس لیا جائے۔

(10) زمینوں کے رہن کے جتنے سودی طریقے رائج ہیں، ان سب کو یکسر ممنوع قرار دیا جائے گا۔ اور جو زمینیں اس وقت ناجائز طریقوں سے زیر بار ہیں ان سب کو چھڑا کر ان کے غریب اور مستحق مالکوں کو لوٹایا جائے۔ اس عرصے میں قرض خواہوں نے رہن زمین سے جو نفع اٹھایا ہے اس کا کرایہ ان کے ذمہ واجب ہے، اس کرائے کو قرض میں محسوب کیا جائے، اور اگر کرایہ کی رقم قرض سے زیادہ، ہو تو وصول کر کے قرض دار کو دلوائی جائے۔

(۱۲) ہمارے ہیاں بڑی بڑی جاگیروں کے ار تکاز کی ایک بڑی وجہ بیہ بھی ہے کہ بہت می زمینوں میں سالها سال سے وراثت جاری نہیں ہوئی اسلامی حکومت الی زمینوں کی تحقیق کے لئے بھی ایک بورڈ قائم کرے جو ایسی زمینوں کو ان کے شرعی مستحقین میں تقسیم کرے۔ اگر اسلام کا قانون وراثت صحیح طریقے سے جاری ہو تو ایک ہاتھ میں بڑی بری جا کھی ہونے موسیقے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

- (۱۷) انتقال جائیداد کے طریقوں کو سمل بنایا جائے اور زمینوں کی
   آزادانہ خرید و فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔
- (۱۸) کاشتکاروں کے لئے حکومت کی طرف سے غیر سودی قرضوں کا انتظام کیا جائے۔
- (۱۹) کاشت کارول کے لئے آسان قسطوں پر زرعی آلات میا کئے جائیں اور زراعت کی بھر تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔
- (۲۰) زرعی امداد باہمی کی تخریک میں الیمی ہاہمی کاشت کے طریقے کو فروغ دیا جائے جس میں کھاد، نیج اور آلات کی فراہمی انجمن کے ماتحت ہو۔
- (۱۱) ہمارے معاشرے میں ذرعی پیداوار کی فروخت اسے واسطوں سے ہو کر گذرتی ہے کہ ہر در میانی مرطے پر قیمت کاحصہ تقیم ہو تا چلا جاتا ہے، آڑھتیوں، دلالوں اور اس طرح کے دوسرے در میانی اشخاص (MIDDLE MEN) کی بہتات سے دو طرفہ نقصان ہوتے ہیں، ایک طرف کاشکاروں کو پیداوار کا مناسب معاوضہ نہیں مل پاتا اور دوسری طرف بازار میں گرانی پیدا ہوتی ہے۔ ای لئے احادیث کی رو سے اسلام میں دیمی کاشکار اور شہری خوردہ فروش کے در میانی واسطوں کو پند نہیں کیا گیا۔ اسلامی نظام میں موجودہ طریقے کو بدل کر واسطوں کو پند نہیں کیا گیا۔ اسلامی نظام میں موجودہ طریقے کو بدل کر قائم کئے جائیں جن میں دیمی کاشت کار خود بلا واسطہ پیداوار کو فروخت یا تو ایسی میں ہونے کے لئے آڑھتیوں اور دلاوں سے کام لینے کے لئے آڑھتیوں اور دلاوں سے کام لینے کے بجائے الماد باہمی کی ایسی انجمنیں قائم کی جائیں جو خود کاشت کاروں پر مشمل ہوں اور یہ انجمنیں پیداوار فروخت کر سی، تاکہ قیمت کا جو ہوا حصہ در میانی اشخاص کے پاس چلا جاتا ہے کر سی، تاکہ قیمت کار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سیں۔
- (۲۲) نفقات کے بارے میں اسلامی قانون کو تمام و کمال نافذ کیا جائے اور بیوی بچوں کے علاوہ جن خاص خاص رشتہ داروں کی معاشی

کفالت اسلام نے خاندان کے کشادہ دست افراد پر ڈالی ہے اس کو قانونی شکل دے کر تیموں، بیواؤں، بیاروں اور ایا بجوں کے معاش کا بندوبست کیا جائے۔

(۲۳) ذکوہ کی گرانی کے لئے متعل محکمہ قائم کیا جائے جو مندرجہ
 ذیل کام کرنے:\_

الف ... قیام پاکتان سے لے کر اب تک جن سرمایہ داروں نے زکوۃ ادا نہیں کی ہے، ان سے زکوۃ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا انظام کرے۔

ب: - ہر سال مویشیوں کی زکوۃ وصول کر کے اسے غریبوں میں تقتیم کرے۔

ج: - سونے چاندی کی سالانہ زکوۃ اور زرعی پیداوار کا عشر مالکان خود ادا کریں گے۔ لیکن یہ محکمہ اس بات کی نگرانی کرے کہ انہوں نے ذکوۃ اور عشر ادا کیا ہے یا نہیں؟

(۲۳) ملک کے ہرباشندے کے لئے روز گار فراہم کرنا بھی حکومت کی فرمہ داری ہے، اور کوشش کے باوجود جو افراد بے روز گار رہ جائیں ان کے لئے روز گار کی فراہمی تک "بیروز گاری الاؤنس" جاری کئے جائیں۔

#### لئے دوسرے اقدامات کئے جائیں۔

(٢٦) کمی قوم کی معاثی حالت فحض پییوں کی کثرت سے نہیں سد هر عتی جب تک وہ بیورہ یا مخرب اخلاق چیزوں میں پید خرج کرنے سے اور ضرورت کے کاموں میں اسراف بیجا سے بر بیزند کرے۔ یوں تو فنول خرجی انفرادی سلکیتوں میں بھی حرام اور ناجائز ہے، لیکن جو رقم سمی فخص کی انفرادی ملکیت نه ہو بلکہ قومی ملکیت ہواس میں فضول خرجی کی حرمت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، لیکن جمارے معاشرے میں سب سے زیادہ فضول خرچی قوی خزانے میں ہوتی ہے۔ ہر سال خرانے کا بلا مبالغہ کروڑوں روپیہ شاہانہ تقریبات، سرکاری دورول، سر کاری عمارتوں کے سامان تعیش اور زینت و آرائش کے بمانے قطعی ب فائدہ اور فضول خرچ ہوتا ہے، ان خراجات کو قطعی طور پر بند کرنا تو ممکن نہیں، لیکن ان مقاصد کے لئے جس بے دردی کے ساتھ توی روپید بهایا جاتا ہے، اس کا کوئی شرعی، عقلی اور معاشی جواز نہیں ہے، با اوقات ایک ایک دعوت پر ایک ایک لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا ہے۔ اور اگر حباب لگایا جائے تو قیام پاکتان کے بعد سےب کے بقینا اربول روبیر ان فضول خرچیول میں صرف ہوا ہے۔ اسلامی نظام میں قومی دولت کے اس ضیاع کی کوئی مُنجائش نہیں۔ للذا تقریبات اور سر کاری دوروں کے لئے اخراجات کی ایک مناسب حد مقرر کر کے اس کی تخق کے ساتھ پابندی کرائی جائے۔ اور اس طرح جو خطیر رقیں بھیں انہیں " فلاحی فنڈ" میں داخل کیا جائے۔

(۲۷) قوی دولت کی ایک بہت بڑی مقدار آج کل ان مقاصد پر صرف ہو رہی ہے جو شری طور پر حرام اور ناجائز ہیں، مثلًا شراب، فلموں اور دوسری حرام اشیاء کی در آمد پر کروڑوں روپیہ سالانہ خرج ہوتا ہے زر مبادلہ کے اس زبر دست نقصان کو با لکلیہ بند کیا جائے اور اس خطیر رقم کو عوامی فلاح کے کامول میں صرف کیا جائے۔ غیر مسلموں کو شراب استعال کرنے کی اجازت ہوگی لیکن در آمد کرنے کی

(۲۸) خاندانی منعوبہ بندی کی خالص احقانہ تحریک نے بھی ہماری معیشت کو نقصان پنچایا ہے، تیسرے پنج سالہ منعوب میں اس تحریک کے فروغ کے لئے ۲۸۴ ملین روپیہ کی رقم مخصوص کی مئی ہے (جب کہ ساتی ببود کے لئے مخصوص کی جانے والی رقم کل ۱۳۵ ملین ہے) یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی شرعی، عقلی، بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی شرعی، عقلی، ساتی، معاثی غرض ہر اعتبار سے پاکستانی عوام کے لئے ناقابل قبول سے۔ اس صورت میں قومی دولت کا اتنا برا حصہ اس پر صرف کرنے ہے۔ اس صورت میں قومی دولت کا اتنا برا حصہ اس پر صرف کرنے کے بجائے ذراعت کی ترقی اور کاشت کاروں کی پیداوار بردھانے پر صرف کیا جائے۔

انتظامیہ کی اصلاح: — قانون اور رواج میں ندکورہ بالا اصلاحات کے علاوہ ہمیں اپنے انتظامی ڈھانچ میں بڑے بیانے پر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، ہمارے، معاشرے میں ہادا استحصال کا لیک بڑا سبب انتظامی خرابیاں بھی ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ہمادا قانون بالکل درست ہے اور اگر اس پر ٹھیک ٹھیک عمل ہو تو ان خاص معلات میں انسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری انتظامی مشینری اس قدر ناقص، از کار رفتہ، ست، اور ڈھیلی حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری انتظامیہ کو زینت ہو کر رہ گیا ہے۔ اور عملی زندگی میں اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، ظاہر ہے کہ اگر انتظامیہ کی صورت حال سے ہو تو ملک کا قانون کتنا ہی بے وجود نظر نہیں آتا، ظاہر ہے کہ اگر انتظامیہ کی صورت حال سے ہو تو ملک کا قانون کتنا ہی بے داختا داغ کیوں نہ ہو، اس کے انتھے نتائج سامنے نہیں آ سکتے۔ لاندا معاشرے کی اصلاح کے لئے بے انتہا فظامیہ کو ایمان دار مضبوط، فعال اور قابو یافتہ بنانا قانون کے موثر ہونے کے لئے بے انتہا ضروری ہے۔

ہمارے موجودہ انطامی ڈھانچ میں کیا کیا خرابیاں ہیں؟ اور انسیں کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ یہ باتیں مکمل طور سے تو انتظامیہ (ADMINISTRATION) کے ماہر بن ہی بتا سطح ہیں، اور قوم کی تقمیر نو کے وقت ان ہی کی خدمات سے انتظامیہ کی اصطلاح کی جا سکے گی، لیکن ہم یمال چند سامنے کی مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ نظم و ضبط کی اہتری کس بری طرح ہمارے عوام کے لئے معاشی انصاف کے حصول میں رکاوٹ بنی ہوئی

(۱) "رشوت" آیک ایما جرم ہے جو شاید کی بھی نظام حیات میں جائز نہ ہو، ہمارا قانون بھی اسے ناجائز قرار دیتا ہے لیکن ملک کی جیتی جاگتی زندگی میں آکر دیکھتے تو وہی رشوت جے قانون میں بدترین جرم کما گیا ہے، نمایت آزادی کے ساتھ لی اور دی جا رہی ہے۔ ایک معمولی کانشیبل سے لے کر اونچ درج کے افران تک اسے شیر مادر سمجھے ہوئے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس کی جیب گرم ہو وہ سینکڑوں جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود بری وصفائی کے ساتھ دندنا پھر تا ہے۔ اور جس کی جیب خالی ہو وہ سو فیصد معصوم اور برحق ہونے وصفائی کے ساتھ دندنا پھر تا ہے۔ اور جس کی جیب خالی ہو وہ سو فیصد معصوم اور برحق ہونے وار ایمان دے بوجود افساف کو ترس ترس کر جان دے دیتا ہے، اس صورت حال کو مضبوط اور ایمان دار انتظامیہ ہی ختم کر سمتی ہے، اگر اون دے دیتا ہے، اس صورت حال کو چند بار علی الاعلان عبر تاکس مقرر کر دی جائیں تو رفتہ رفتہ یہ لعنت مث سمتی ہے۔

(۲) ہمارا عدالتی نظام اس قدر فرسودہ، پیچیدہ، دشوار گرزار اور تکلیف دہ ہے کہ ایک غریب آدمی کے لئے طلم پر صبر کر لینا داد رسی کے بہ نسبت زیادہ آسان ہے، اس کے لئے یوں تو پورے عدالتی اور اس کے دیوانی و فوج داری ضابطوں کی تشکیل نو ضروری ہے۔ لیکن خاص طور سے مندرجہ ذیل اقدامات فوری طور پر ضروری ہوں گے۔

(الف) صنعتی نتازعات کے نصیفیئے کے لئے عدالتیں قائم کی جائیں جن تک پنچنا مزدوروں کی براہ راست دسترس میں ہو اور جن کا طریق کار آسان ہو۔

(ب) زمینداروں اور کاشت کاروں کے تعلقات کی گرانی اور کاشت کاروں کو ناجائز شرائط کے ظلم سے نجات دلانے کے لئے جمی مرسری عدالتیں قائم کی جائیں۔

(ج) عورتوں پر ہونے والے مظالم کی داد رسی کے لئے سمتنی عدالتیں قائم کی جائیں جو سرسری طور پر مقدمات فیصل کریں۔

(۳) مزدورل کی صحت، حادثات سے تحفظ، غیر معمولی محنت سے بچاؤ اور تنخواہوں کے معیار وغیرہ سے متعلق فیکٹریز ایکٹ اور دوسرے لیبر قوانین میں کافی احکام موجود ہیں، لیکن کارخانوں کی عملی تحقیق سیجے تو ان قوانین کا کوئی اثر وہاں مشکل ہی سے نظر آیا ہے فیکٹریز ایکٹ کے تحت کارخانوں میں ہوا، روشن، صغائی، موسمی اثرات سے حفاظت اور دوسرے حفاظتی

انتظامات ضروری قرار دیے گئے ہیں، اور ان کی محرانی کے لئے فیکٹری انسپکڑ بھی مقرر کیا گیا ہے،
لیکن مملاً ہو یہ رہا ہے کہ متعلقہ فیکٹری انسپکٹر کا ماہانہ "وظیفہ" کارحانوں کی طرف
سے مقرر ہو جاتا ہے، چنانچہ انسپکٹر سال بھر میں چند برائے نام چلان کر کے اپنی کارکر دگی دکھا
ویتا ہے اور چند سوروپے جرمانے کے طور پر سرکاری خزانے کو پہنچ جاتے ہیں، رہا بیچارہ مزدور
سواس کو فیکٹریز ایکٹ کی کسی دفعہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، جن مقامات پر وہ کام کرتا ہے، وہ
جاڑوں میں سخت محصدہ اور گرمیوں میں نمایت گرم ہوتے ہیں، طعام خانے میں انتمائی مصر
صحت اشیاء فروخت ہوتی ہیں، بیت الخلاء اس قدر گندے اور ناکانی ہوتے ہیں کہ فیکٹریز ایکٹ
دیکھتارہ جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر انتظامیہ الی ہی "چست" اور دیانت دار ہو تو کوئی بہتر سے
بہتر قانون بھی کارگر نہیں ہو سکتا۔

(۷) "سرخ فیت" کی معیبت ہارے ملک میں کسی تعارف کی محتاج سیں، اور اس سے ہروہ محض آگاہ ہے جے اپنی کسی ضرورت کے تحت دفتری کاموں سے سابقہ پڑا ہو۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ جو محض وسائل و اسباب اور تعلقات نہ رکھتا ہو وہ اپنے جائز حقوق آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا نقص یہ ہے کہ ایک ہی نوعیت کے کاموں کے لئے محکموں اور اداروں کا ایک طویل سلسلہ قائم ہے۔ اور ان میں سے ہرایک محکمے پر قوی دولت کا مستقل حصہ صرف ہو رہا ہے، لیکن ہر محکمے میں فائلوں کے انبار گے پڑے ہیں اور کام نبننے میں شمیں آیا۔

انظامیہ کی ابتری کی چند مثالیں صرف بیہ واضح کرنے کے لئے دی گئی ہیں کہ نظم و ضبط کے فقدان کا براہ راست اثر عوام کی معیشت پر پڑ رہا ہے، اور قانون کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جب تک انظامیہ کو مشحکم اور فعال نہیں بنایا جائے گا، عوام کی مشکلات دور نہیں ہو سکتیں۔

سماوہ معاشرت کا رواج: - معاش کے سلے میں عوام کی پریثانیوں کا تیرا اہم سبب وہ مغربی معاشرت ہے جو ہم نے خواہ کؤاہ اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے، اسلام ہمیں ساوہ طرز زندگی افتیار کرنے کی تلقین کر تا ہے اور اگر ہمارے ملک پر آسان سے ہن برسنے گے تب بھی ہمیں تکلف اور تعیش کی زندگی سے کمل پر ہیز کرنا چاہئے اگر اسلامی نظام قائم

ہو تو ہمیں ابنی معاشرت میں مندرجہ ذیل اصلاحات کرنی ہوں گی:-

(۱) رہن سمن کے پر تکلف، عیش پرستانہ اور منگے طریقے بکسر چھوڑ دینے ہوں ہے جو ہم نے مغرب سے در آ ہد کئے ہیں، اور جن کی وجہ سے عوام اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں، اس وقت ہماری کیفیت ہیں ہے کہ ہم اپنے لباس اپنی وضع قطع، اپنے طرز رہائش، اپنی تقریبات غرض معاشرت کے ہر شعبے میں مغرب کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ اور اس احمقانہ تقلید کو تہذیب کی علامت سمجھے ہوئے ہیں، اس کا بقیجہ ہی کہ موجودہ ، عاشرے میں ایک شخص اس وقت تک مہذب نہیں کملا سکتا جب تک وہ دو ڈھائی سوروپ کا اپٹوڈیٹ سوٹ نہ پننے ہوئے ہو، اس کے باس جدید ترین آسائٹوں والا بنگلہ نہ ہو، اس کے ڈرائنگ روم میں فیتی فرنیچر نہ ہو اور اس کے گر میں ریفر بجریئر اور ٹیلی ویژن نہ لگا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب سے چیزیں تہذیب کی اس کے گھر میں ریفر بجریئر اور ٹیلی ویژن نہ لگا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب سے چیزیں تہذیب کی شرط لازم قرار بائی گئی ہیں تولوگوں کا شب و روز ان کے حصول میں کوشال رہنا قدرتی امر ہے۔ چنانچ اس معالمہ میں ہر شخص دوسرے سے آ سے نکل جانے کی فکر میں ہے، اور اس غرض ہے۔ چنانچ اس معالمہ میں ہر شخص دوسرے سے آ سے نکل جانے کی فکر میں ہے، اور اس غرض کے لئے جب محدود آ مدنی کانی نہیں ہوتی تو رشوت، چور بازاری، اسکلنگ اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کام لیتا ہے۔

اس صورت عال کو بدلنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے حکام، وزارء، سابی رہنما اور سابی کارکن سادہ طرز معیشت اختیار کرنے کی ملک کیر تحریک چلائیں، اور اس کی ابتداء اپنے آپ سے کریں اس لئے کہ جب تک ہمارے اعلیٰ حکام، دولت مند افراد اور سابی رہنما اپنے لباس، اپنی نشست و برخاست، اپنی تقریبات اپنے طرز رہائش اور اپنی عام زندگی میں سادگی کو نہیں، اپنی نشست و برخاست، اپنی تقریبات اپنے طرز رہائش اور اپنی عام زندگی میں سادگی کو شیں اپنائیں گے، عوام تکلفات کی اس مصنوعی زندگی سے نجات نہیں پا سکیں گے جو ان کی معاشی تباہی معاشی برحالی کا بردا سبب ہے۔ اور جس کا نتیجہ پاکستان جیسے غریب ملک کے لئے معاشی تباہی کے سوانچے نہیں۔

۔۔۔ (۳) جو اشیائے صرف ایسی ہیں کہ وہ پاکستان میں متوسط یا اعلیٰ معیار کی پیدا ہونے گئی ہیں (۳) در آمد پر بھی پابندی عائد کر دی جائے تو عوام میں سادگ کو (مثلاً کیڑا) ان کی در آمد پر بھی پابندی عائد کر دی جائے تو عوام میں سادگ کو فروغ دینے میں بھی مرد ملے گی اور زرمبادلہ میں بھی کفایت ہوگی۔

(۷) شادی بیاه اور تقریبات وغیره پر اخراجات کی ایک مناسب حد مقرر کر دی جائے

جس سے زائد خرچ کرنا قانونا جرم ہو۔

(۵) بعض صنعتیں اور کاروبار ایسے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے پر بری طرح چھائے ہوئے ہیں، اور آج ان کو بند کرنے کا تصور بدا نامانوس معلوم ہوتا ہے۔ اس کے لوگ ان کی برائی کو جانے ہو جھنے کے باوجود انہیں بند کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے جھمکنے لگے ہیں، لیکن اگر اپنے مسائل کو حقیقت پندی کے ساتھ عل کرنا ہے تو ہمیں اس جھبک کو ختم کر کے پچھ جرأت مندانه اقدامات کرنے ہوں گے، خواہ وہ کتنے ہی نامانوس اور اجنبی کیوں نہ معلوم ہوں۔ مثلًا فلم اندُسری اور میلی ویژن ایے ادارے ہیں جنوں نے قوم کو اخلاقی تابی کی آخری حدود تک پہنچا دیا ہے، جو مخص بھی حقیقت پہندی کے ساتھ حالات کا جائزہ لے گا وہ اس نتیج پر پنیج بغیر نہیں رہ سکے گا کہ اس صنعت نے قوم کو نقصان بی نقصان پنچایا ہے۔ جس قوم کی نوے فصد آبادی فقر و افلاس کا شکار، تعلیم و تربیت سے محروم اور فن و شیکنیک میں لیماندہ ہو، اس کے لئے آخر کیسے جائز ہے کہ وہ اپنا کروڑوں روپیہ سالانہ ان کھیل تماشوں پر صرف کر دے جو صحت، اخلاق اور ذہنی پاکیزگی کے لئے سم قاتل ثابت ہو رہے ہیں، جو مالی اور انسانی وسائل اس وقت اس فنم کی چیزوں پر لگے ہوئے ہیں انہیں موجودہ حالت پر بر قرار ر کھنا " گھر پھونک تماشا دیکھنے" کے مترادف ہے۔ اگر انہیں کسی ایس صنعت پر لگایا جائے جو قوم کے لئے بنیادی اہمیت رکھتی ہو تو ہمیں معاثی ترتی میں بدی مدد مل سکتی ہے، اسلام صحت مند تفریح کو بہ نظر استحسان و کھتا ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ تفریح کے لئے وہی راستہ اختیار کیا جائے جس کا حاصل صحت، اخلاق اور پییه کی بربادی کے سوا کچھ نہ ہو۔ الیی مفید اور صحت مند تفريح كو فروغ كيول نه ويا جائے جو جارے لئے مفيد بول، يا كم از كم مفرنه بول؟

(۲) ہمارے معاشرے میں پیشے کی بنیاد پر جو ساجی طبقات پائے جاتے ہیں، اور جس طرح انہیں عزت و ذلت کا معیار سمجھ لیا گیا ہے وہ بھی سراسر غیر اسلامی تصور ہے جو ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ یہ چیز اسلام کی معاشرتی مساوات کے تو قطعی خلاف ہے ہی، اس کا معاشی نقصان بھی یہ ہے کہ ساجی تقسیم محنت کی آزاد نقل پذیری (MOBILITY) میں زبر دست رکاوٹ بن جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ محنت کی آزاد نقل پذیری کے بغیر متوازن معیشت کا قیام مشکل ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح نظام تعلیم و تربیت، نشر و اشاعت کے ذرائع اور ساجی تحریکات کے ذرائع کی جا سے ج

(۷) ملازمون، مزدورون اور کسانون کا ساجی رتبه (SOCIAL STATUS) بلند

کرنے کی شدید ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کی رو سے مزدور اور آجر آیک ہی برادری کے دو فرد ہیں جو اپنے ساجی مرتب کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں۔ للذا اس کی کوئی دجہ نہیں ہے کہ آجر اپنے عام رویہ میں مزدور کو کمتر سمجھے اور اس کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک کرے۔ معلبہ سے کی خلاف ورزی پر ۔ونوں کو آیک دوسرے کا قانونی محاسبہ کرنے کا حق عاصل ہے لیکن اس کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ مزدور تو آجر کے ساتھ تعظیم کا معالمہ کرنے پر مجبور ہو اور آجر اس کے ساتھ تعظیم کا معالمہ کرنے پر مجبور ہو اور آجر اس کے ساتھ تحقیر و توہین کا معالمہ کرے۔ اس صورت حال کی اصلاح کے لئے بھی نظام تعلیم اور نشرو اشاعت کے تمام ذرائع سے کام لے کر لوگوں کے ذہنوں کی از سرنو تعمیر کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ایسے قانونی احکام بھی نافذ کئے جائیں جن کی رو سے ملازمین کے ساتھ الہانت آمیز رویہ افقایار کرنا قابل تعزیر جرم ہو۔ اس سے جمال معاشرے کی ذہنی اور اخلاقی بہاریوں کی اصلاح ہوگی وہاں سادہ طرز معیشت کے قیام میں بھی بڑی مدد طع گی۔

آخر میں ہمیں ایک بنیادی تکتے کی طرف توجہ دلانی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ظلم و استحصال در حقیقت اس بیار ذہن کی پیداوار ہوتا ہے جو خدا کے خوف، آخرت کی فکر اور انسانی اخلاق سے بے نیاز ہو لاندا ہماری معیشت میں جو بدعنوانیاں پائی جاتی ہیں ان کا اصل سبب خود غرضی، سنگدلی، کنجوی اور مفاد پرستی کی وہ انسانیت سوز صفات ہیں جو ہمیں مغرب کی مادہ پرست ذہنیت سے ورثے ہیں کل جیں اور ہماری زندگی کے ہر شعبے پر چھا چکی ہیں، اگر اسلام کا نظام حیات قائم ہو تو چونکہ اس کی بنیاد ہی خدا کے خوف اور آخرف کی فکر پر ہے لاندا یہ ضروری ہے کہ قانون کے ساتھ ساتھ قلب اور ذہن کی اصلاح کی طرف پوری توجہ کی جائے تعلیم و تربیت اور نشر و اشاعت کے تمام وسائل کو کام میں لا کر ان اسلامی تعلیمات کو ایک تحریک کی شکل میں پھیلایا جائے جو دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کریں، جن کے ذریعہ باہمی اخوت اور ایار و ہمدر دی کے جذبات پروان چڑھیں اور جن سے ایسے ذہن تیار ہو شمیں جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر مادی منفعت پر فوقیت دیتے شکیں جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر مادی منفعت پر فوقیت دیتے سکیں جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر مادی منفعت پر فوقیت دیتے سکیں جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر مادی منفعت پر فوقیت دیتے سکیں جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کو دنیا کی ہر مادی منفعت پر فوقیت دیتے سکیں۔

دنیا کا تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ نرا قانون کا ڈنڈا بھی کسی قوم کی اصلاح نہیں کر سکا، اور جب تک قانون کی پشت پر ایک مصبوط روحانی عقیدہ نہ ہو، ظلم واستحصال کو روکا نہیں جا سکتا۔ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں ایثار و مروت، انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت واستغناء کے جو

فقید الثال واقعات ملتے ہیں ان کا بنیادی سبب یمی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر تھی جو قوم کے ہر ہر ہر فرد کے رگ و سے میں ساگئی تھی، اگر آج پھر اس جذبے اور عقیدے کو نئی زندگی دی جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز "کا دور آج بھی لوث سکتا ہے۔

قلب و روح اور ذہن و دماغ کا یہ انقلاب بعض لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے لیکن اگر محکمت اس انقلاب کو اپنا واقعی نصب العین بنا کر صحیح خطوط پر کام کرے تو ہم دعوے کے ساتھ یہ بات کمہ سکتے ہیں کہ چند ہی سال میں ہمارے معاشرے کی کایا بلیٹ جائے گی۔ ہم موجودہ حالات میں خواہ کتنے برے سمی لیکن یہ ایک نا قابل ا نکار حقیقت ہے کہ الحمد للہ ہمارے دلوں میں ابھی ایمان کی ایک دبی ہوئی چنگاری موجود ہے۔ اور اگر کوئی اس چنگاری کو ہوا دینے والا مل جائے تو یہ آن کی آن میں بھڑک کر شعلہ بن سکتی ہے۔

اس کی واضح دلیل ہے ہے کہ پاکستان کی بائیس سالہ تاریخ میں ای قوم نے دو مرتبہ بڑا حسین اور قابل فخر کر دار پیش کیا ہے، ایک قیام پاکستان کے وقت ۱۹۲۵ء کے موقع پر اور دوسرے سمبر ۱۹۲۵ء کے جماد کے وقت۔ ان دونوں مواقع پر اس گئی گذری قوم کا ایک حسین رخ کھر کر سامنے آیا ہے کہ دنیا جران رہ گئی، جس قوم نے ۲۵ء اور ۲۵ء میں شجاعت و جوانمر دی، نظم و صبط، فرض شناسی ایار و جمدردی اور سخاوت و فیاضی کا بیہ حیرت انگیز مظاہرہ پیش کیا تھا، کیا ہے دبی قوم نہیں تھی جس کی کام چوری، خود غرضی، بدنظمی اور بخل و مفاد پرسی کا بیش کیا تھا، کیا ہے دبی وہی قوم ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت اس میں انتا برانا انقلاب کیوں کر رونما ہو گیا تھا؟

اس سوال پر جتنابھی غور کیجئے، اس کا صرف ایک جواب ہے کہ درحقیقت ان مواقع پر قوم کے رہنماؤں نے سچ دل سے ایمان کی دبی ہوئی چنگاری کو ہوا دی تھی اور قوم کو بید اطمینان ہو گیا تھا کہ اسے اسلام کے صرف نام پر نہیں بلکہ اس کے حقیق کام پر دعوت دی جا رہی ہے۔ اس اطمینان نے قوم میں اپنا سب کچھ لٹاکر اسلام کی عظمت کا جذبہ پیدا کیا اور بید دکھلا دیا کہ

#### ایی چنگاری بھی یا رب میرے خاکسر میں تھی

گر افسوس کر اس چنگاری کو ہوا دینے والوں نے آئندہ اس سے کام لینے کی ضرورت نہ سمجی اور عوام کا یہ ابھار ایک وقتی ابال ثابت ہوا۔ لیکن اگر مستقل طور سے اس چنگاری کو بھڑ کا یا جاتا رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ قوی شعور دیریا ثابت نہ ہو، للذا یہ بات پورے وثوق کے ساتھ

کمی جا سکتی ہے کہ اگر صحیح معنی میں اسلامی نظام قائم ہو اور اس کے لئے قوم سے قربانیاں طلب کی جائیں تو یمی قوم چند سالوں میں ایسی عظیم الثان قوت بن کر ابھرے گی جس کاکوئی مدمقابل نہ ہو گا۔ جو قوم جنگ کے زمانہ میں ریموک و قادسیہ کی یاد آذہ کر سکتی ہو، وہ امن کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز" کے دور کو کیول زندہ نہیں کر سکتی

بس ضرورت اس بات کی ہے کہ: \_

(۱) ملک کے نظام تعلیم کو اسلامی بنایا جائے، (۱) اور طلباء کی تربیت خالص اسلامی خطوط بر کی جائے۔

۔ (۲) ملک کے حکراں مغربی طرز زندگی کو چھوڑ کر سادہ زندگی اختیار کریں اور قومی مفاد کی خاطر ذاتی مفاد کی خاطر ذاتی مفاد ک

(٣) نشر و اشاعت کے تمام ذرائع کو خواہ وہ ریڈیو ہو یا اخبارات، اسلامی رنگ میں رنگا میں رنگا جائے، فحاشی، عریانی اور عیش پرستی پر ابھارنے والے پروگراموں کو بالکل بند کر کے ان کی جگه ایسے پروگرام واضع کئے جائیں، جو تومی شعور، اجماعی فکر، ایثار، خدا ترسی اور فکر آخرت کے جذبات بیدا کریں۔

(4) انتظامیہ کے عمدوں پر فائز کرنے کے لئے امیدوار کے مطلوبہ دینی اور اخلاقی معیار کو شرط لازم قرار دیا جائے ۔ اور نری کاغذ کی ڈگریوں کو دیکھنے کے بجائے امیدوار کے دینی و اخلاقی کردار پر کڑی نظر کی جائے۔

(۵) "امربالمعروف اور "ننی عن الهنكر" كا مستقل اداره قائم كيا جائے جو ديندار خدا ترس اور ملت كا درد ركھنے والے مسلمانوں پر مشتل ہو اور اپنى تمام توانائياں لوگوں ميں اسلامی اميرٹ پيدا كرنے پر خرچ كرے۔

(۱) مساجد اسلامی معاشرے کے لئے مرکزی مقام کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو آباد کرنے پر پوری توجہ دی جائے۔ اعلیٰ حکام "اقامت صلوٰۃ" کی تحریک چلائیں اور اس کی ابتداء اینے آب سے کریں۔

اگراس فتم کے چند اقدامات حکومت کی طرف سے کر لئے گئے تو یہ بات دعوے کے ساتھ کمی جا سکتی ہے کہ نمایت مختصر عرصے میں اس ملک کی بالکل کایا لیٹ جائے گی، اور یمال ایک

<sup>(</sup>١) نظام تعليم سے متعلق بيد مفصل تجاويز حصد تعليم ميل ملاحظه فرمايے-

الی قوم تیار ہوگی جو اپنے اخلاق و کر دار، اپنی سعی و عمل اور اپنے افکار و جذبات کے لحاظ سے ونیا کے لئے قابل صدر شک ہوگی، افراد سازی کے اس کارنامے کے بعد ظلم و استحصال کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ اور دنیا خود کھلی آنکھوں دکھے لے گی کہ جس معاشی بے چینی نے پورے کرہ زمین کو مة و بالا کیا ہوا ہے، وہ اسلامی نظام کے تحت خوبصورتی کے ساتھ سکون و اطمینان اور عمومی خوشحالی کے ساتھ بدل گئی ہے۔

مشکلات دنیا کے ہراہم کام میں ہوتی ہیں، خاص طور سے وہ کام جو انقلابی نوعیت رکھتا ہو، چنانچہ اسلامی انقلاب لانے میں بھی بلاشبہ مشکلات ہوں گی لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس ملک میں کوئی انقلاب اتنی آسانی سے نہیں لایا جا سکتا جتنی آسانی سے یہاں اسلامی انقلاب آ سکتا ہے۔ اول تو اس لئے کہ اسلام کی بنیاد پر جو اصلاحات تجویز کی گئی ہیں وہ فی لفسہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ پاکستان کی سرزمین اسلام کے لئے دنیا کے ہر خطے سے زیادہ ساز گار ہے کی قوم کی زندگی میں انقلاب لانے میں سب سے زیادہ موثر قوت اس قوم کے جذبات اور اس کا انقلابی شعور ہوتا ہے، اور یہ ایک ناقابی انکار حقیقت ہے کہ اسلام کی محبت و عظمت اور اسے روبہ عمل دیکھنے کی آرزد یہاں کے عوام کی رگ و پے میں سائی ہوئی کی محبت و اور آگر انہیں یہ احساس ہو کہ یہاں سے دل سے اسلامی انقلاب کی کوشش ہورہی ہے تو وہ ہرکڑی سے کڑی مشکل کو جھیل جائیں گے۔

اس کے برخلاف اگر یمال سوشلزم نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو قطع نظر اس سے کہ وہ اچھا ہے یا برا، اس کے نافذ کرنے میں اس قدر مشکلات ہوں گی کہ سالها سال تک ملک کا امن اور چین رخصت ہو جائے گا، سوشلزم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس کے لائے ہوئے انقلاب میں کشت و خون، جبر و تشدد اور بدامنی و ہنگامہ خیزی جزو لازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر اس حقیقت سے کوئی شخص ہزار جھوٹ بول کر بھی شاید انکار نہ کر سکے کہ سوشلزم یمال کے عوام کی آرزو نہیں ہے، اسے لانانہیں، تھوٹیا بڑے گا، اور یمال کے عوام بزار طرح کے پروپیگنڈے اور جبر و تشدد کے باوجود اپنے قلبی جذبات کے ساتھ سوشلزم قائم کرنے کے لئے کام نہیں کر کیسی کے ۔ اور صدیوں تک حکومت اور عوام کی رسہ کئی بندہونے میں نہیں آئے گا۔

اس کے علاوہ سوشلزم کے قیام سے تقسیم دولت کی موجودہ ناہمواری بھی ختم نہیں ہو کتی۔ زمینوں یا کارخانوں کو قومی ملکیت میں لے لینے سے آیک غریب انسان کی معاشی مشکلات

دور نہیں ہوں گی، کچھ اور بڑھ جائیں گی، واقعہ یہ ہے کہ سوشلزم کے وکلاء بھیشہ "قوی ملکت" کا ایک مبهم نعرہ لگاتے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی مربوط، منظم اور سوچا سمجھا معاشی پروگرام نہیں ہے۔

e d'Augustin de la respectation de la company de la co

# علماء كامتفقه معاشى خاكه

پچھلے دنوں ملک کے ۱۱۸ مقدر علائے کرام کی طرف سے ۲۲ نکات پر مشمل اسلامی معاثی اصلاحات کا ایک متفقہ خاکہ اخبارات میں شائع ہوا ہے، جس پر تمام مکاتب فکر کے بلند پایہ علاء کے دستخط ہیں۔ یہ متفقہ اعلان بلا شبہ علاء کا ایک عظیم الشان مثبت کارنامہ ہے، اور امید ہے کہ ۲۵ء کے ۲۲ دستوری نکات کی طرح انشاء اللہ یہ ۲۲ معاشی نکات بھی اسلامی جدوجمد کی آریخ میں ایک سنگ میل جابت ہوں گے۔

ہمارے ملک میں یہ سوال بڑے شد و مد کے ساتھ اٹھایا گیا تھا کہ جس اسلامی معافی نظام کو سرمایہ داری اور سوشلزم دونوں کے مقابلے میں انسانیت کی صلاح و فلاح کا ضامن بتایا جا رہا ہے، وہ ہے کیا؟ اور کس طرح نافذ ہو سکے گا؟ علاء کے اس متفقہ خاکہ نے اس سوال کے جواب میں اسلامی معیشت کے بنیادی خدو خال خوب اچھی طرح واضح کر دیے ہیں، اور جو شخص بھی انسانی معیشت کے بنیادی خدو خال خوب اچھی طرح واضح کر دیے ہیں، اور جو شخص بھی انسانی اور حقیقت پندی کے ساتھ ان نکات کا بغور مطالعہ کرے گا، وہ اس نتیجہ پر پنچے بیر نمیں نمیں کے ظلم واستحصال کا علاج تلاش کرنے کے لئے مسکو اور پیکنگ کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اسلامی معاشی اصلاحات کی توضیح کے علاوہ اس اعلان کا نمایت روش پہلویہ ہے کہ یہ معاشی فاکہ تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کے اتحاد و اتفاق سے منظر عام پر آیا ہے۔ اور اس میں دلج نبری بریلوی اہل حدیث اور شیعہ حضرات کے دستخط پہلو بہ پہلو موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں سوچی سمجی اسکیم کے تحت علما کے اختلافات کا شدت کے ساتھ پروپیگنڈہ کر کے ذہنوں پر یہ تاثر بنفانے کی منظم کوشش کی گئی ہے کہ علماء کے در میان کسی بھی معاملے میں کوئی نقطہ اتفاق موجود نہیں ہے۔ اس پروپیگنڈے کامقصد یہ تھا کہ کہ ملک میں صحیح اسلامی نظام کے قیام سے عام مایوسی پیدائی جائے، اور جب اس ملک کی گاڑی کو اسلامی خطوط پر چلانے کا سوال آئے تو یہ عام مایوسی پیدائی جائے، اور جب اس ملک کی گاڑی کو اسلامی خطوط پر چلانے کا سوال آئے تو یہ

کہ کر بات ختم کر دی جائے کہ علماء کے اختلافات کی موجودگی میں پورے ملک کے لئے کوئی منفقہ نظام قائم نہیں کیا جا سکتا۔

ملائکہ واقعہ یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے در میان جو اختلافات ہیں وہ زیادہ تر عبادات اور فروی عقائد سے متعلق ہیں، اور ملک و ملت کے اجتماعی مسائل میں ان کے در میان کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو کسی بھی مرطے پر اسلامی نظام کے قیام کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ جہاں تک ملک کے وستور کا تعلق ہے، اس میں مختلف فرقوں کے در میان کوئی آیک اختلاف بھی نہیں ہے، 191ء میں ہر کمتب فکر کے مقتدر علماء کا کونش منعقد ہوا، اور اس نے 17 وستوری نکات متفقہ طور پر طے کئے، ان ۲۲ نکات میں کسی آیک عالم کا آج تک کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا، اور اب بھی ہر دینی جماعت اور کمتب فکر کے دینی رہنما ملک کے ہر گوشت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین ان بائیس نکات کی بنیاد پر بنایا جائے۔ اس طرح ملکی قانون کے معاطے میں بھی ان فرقوں کے در میان کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں، صرف مختلی قانین کی حد تک آیک دو فرقوں کا اختلاف ہو گا، لیکن اس کا حل خود انمی ۲۲ نکات میں معرف میں جملے کہ ان فرقوں کے قوانین الگ بنا دیۓ جائیں۔

ان حقائق کی روشنی میں ہر مخص خود سوچ سکتا ہے کہ علاء کے اختلافات کا جو راگ صبح و شام الا پا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کس طرح ایک رائی کے دانے کو بہاڑ ناکر پیش کیا گیا ہے؟ لیکن جب ہمارے ملک میں اسلام اور سوشلزم کی بحث چلی اور سوشلزم کے حامی حضرات ہے یہ کما گیا کہ پاکستان تو اسلام کے لئے بنا تھا تو جواب میں ہمارے ہمانوں کے علاوہ ایک اس ہمانے کا بھی شدت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا رہا کہ علاء کے در میان جو اختلافات ہیں ان کی موجود گی میں کوئی متفقہ نظم معیشت قائم ہو ہی نہیں سکتا۔

علماء کے اس متفقہ معاثی خاکے نے اس پروپیگنڈے کی قلعی بھی خوب اچھی طرح کھول دی ہے، اور اب یہ کہنے کی گنجائش باتی نہیں رہی کہ اسلام کے جس معاثی نظام کو علماء فلاح و بہبود کا ضامن بتاتے ہیں۔ وہ ہے کیا؟ اور تمام فرقوں کے اتفاق سے کیوں کر نافذ ہو سکتا ہے؟

توقع کے مطابق علاء کی اس قابل قدر خدمت کو ملک کے ہر طبقے کی طرف سے خوب سراہا گیا ہے، علاء سابی رہنماؤں اور صحافیوں کے علاوہ ملک کے متناز ماہرین معاشیات نے بھی اس کا گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے، اور ماہرین معاشیات نے بید یقین بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر اسی معاشی خاکہ کو عملاً نافذ کیا جائے تو ملک میں عام خوشحالی کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ آج کی صحبت میں ہم ان ۲۲ معاشی نکات کی چند نمایاں خصوصیات پر صفتگو کرنا چاہیے۔ میں۔ ٹاکہ ان مخضر نکات کے اثرات و نتائج نسبتہ وضاحت کے ساتھ سامنے آ سکیں۔

ایک مسلمان معاشرے کے لئے معافی نظام کی جو بنیادیں طے کی جائیں، ان پر دو حینتینو ل سے غور ہونا چاہئے، ایک اس حیثیت ہے کہ یہ بنیادیں اسلام کے کس حد تک مطابق ہیں۔ اور دوسرے اس حیثیت سے کہ وہ موجودہ دور میں کس حد تک قابل عمل ہیں؟ جہال تک پہلی حیثیت کا تعلق ہے، اس معافی خاکے کی صحت کے لئے یہ حیانت بالکل کافی ہے کہ اس پر تمام مکاتب فکر کے ایسے مقدر اور متند علاء کے دستخط ہیں جن پر پوری امت دنی رہنمائی کے سلسلے میں پورااعماد کرتی ہے۔ ان تجاویز کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں اسلامی احکام کو بالکل صحیح شکل و صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور وقت کے کسی چلے ہوئے نظام یا نعرے سے اور عوب ہوکے نظام یا نعرے سے مرعوب ہو کر اسلام میں کسی فتم کی کتر ہونت کی کوشش نہیں کی گئی۔

اسلام چونکہ قیامت تک کے ہر زمانے کے لئے کمل نظام زندگی لے کر آیا ہے اس لئے اسے کسی زمانے کی ضرورت کے مطابق بد لئے، بگاڑنے، یا اس میں تحریف و ترمیم کی ضرورت میں، اس میں بذات خود اتنی لچک موجود ہے کہ وہ ہر زمانے کی واقعی ضروریات کا ساتھ دے سکے، اس نے قطعی نصوص کے ذریعے جو احکام دیے ہیں، اور جن پر پرری امت کا اجماع منعقد ہو گیا ہے، وہ صرف ایسے مسائل سے متعلق ہیں جن پر زمانے کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں پرتا۔ لنذا ہر دور میں قائل عمل اور سدا بمار رہتے ہیں، ہال جن مسائل پر زمانے کی تبدیلی اثر ہو سکتی ہے، ان میں اسلام نے قطعی اور متعین احکام دینے کے بجائے پچھ اصول بتا دیئے ہیں۔ جن کی روشنی میں ہر زمانے کے لئے الگ راہ عمل متعین کی جا سکتی ہے، اسلام میں مباحات کا ایک وسیع دائرہ اسی مقصد کے لئے الگ راہ عمل متعین کی جا سکتی ہے، اسلام میں ضروریات کے واب کے علاوہ ضروریات کے مطابق اپنے طریق کار میں حسب ضرورت تبدیلیاں کر سکے۔ اس کے علاوہ بعض احکام میں بنگامی حالات کے لئے الگ ہوایات دی گئی ہیں، جن سے ضرورت کے وقت بعض احکام میں بنگامی حالات کے لئے الگ ہوایات دی گئی ہیں، جن سے ضرورت کے وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔

لیکن یہ کام بے انتما نازک ہے، اور یی وہ مقام ہے جمال محقیق اور تحریف کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اس لئے یہ کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کو سجھنے میں اپنی عمریں کھیائی ہوں، اسلامی شریعت کے مآحذ کو کھنگالا ہو، اور دین کے صحیح مزاج و خداق کو سیمھنے کی حقیق کوشش کی ہو، خدا کا شکر ہے کہ اس معاثی خاکہ کے مرتب کرنے والوں میں بھاری تعداد ایسے ہی حضرات کی ہے اور انہوں نے اس کام کی تمام زاکوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ خاکہ مرتب کیا ہے۔ چنانچہ اس میں بعض احکام عبوری نوعیت کے بھی ہیں، ہوئے یہ خاکہ مرتب کیا ہے۔ چنانچہ اس میں بعض احکام عبوری نوعیت کے بھی ہیں، مثلاً حکومت کی طرف سے قیمتوں کا تعین، اسلام کا اصل منشاء یہ ہے کہ بازار سے اجلاہ داریاں بالکل ختم ہوں، اور ان کی جگہ آزاد مسابقت کی فضا پیدا ہو جس میں تمام اشیاء و خدمات ("GOODSAND SERVICES") فطری عوائل کے تحت اپنی قیمت آپ خدمات ("GOODSAND SERVICES") فطری عوائل کے تحت اپنی قیمت آپ مام ارزانی پیدا کرنے کی اس کے سواکوئی اور صورت نہیں، ریٹ کنٹرول کے مصنوعی طریقوں عام ارزانی پیدا کرنے کی اس کے سواکوئی اور صورت نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ معیشت کے جسم میں اندرونی پیلایاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بازار سے اجارہ داریوں کا خاتمہ الیا کام نہیں ہے جو آنا فانا انجام پا جائے، اس لئے ریٹ کنٹرول کے معاشی خاکہ میں یہ تجویز عبوری دور کے لئے دی چش کی جانے دی ہے۔ چنانچہ علماء نے بھی اپنی معاشی خاکہ میں یہ تجویز عبوری دور کے لئے دی چش کی ہے۔

ای طرح کسی کی جائز ملکیت کو زبر دستی چھین لینا تو اسلام کی قطعی نصوص کے بالکل خلاف ہے اور اسے کوئی اجتماد حلال نہیں کر سکتا، اس لئے علاء کے اس خاکہ میں اس قتم کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سالها سال کے غلط نظام معیشت کی بناء پر ہمارے ملک میں ارتکاز دولت کا عظیم فتنہ پیدا ہو گیا ہے اس لئے علاء نے کئ متبادل تجاویز پیش کی ہیں جو اسلام کے مطابق بھی ہیں اور سرمایہ دارانہ ارتکاز کو ختم کر کے تقسیم دولت کو متوازن بنانے کے حد مفید بھی۔ مثلاً ۔۔

(۱) خاکہ کے تکتہ نمبر ۲ میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ نیم سرکاری صنعتوں میں صرف ان لوگوں کو حصہ دار بنایا جائے جن کی آمدنی ایک ہزار روپیہ ماہانہ سے کم ہے، اور اب تک الیمی صنعتوں میں زائد آمدنی والے جن افراد کے حصص ہیں، ان کے ساتھ سال ختم ہونے پر شرعی تواعد کے تحت معاہدہ فنخ کر دیا جائے!

کلیدی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کے مقابلے میں یہ تجویز غریب اور

متوسط طبقے کے عوام کے لئے کمیں زیادہ مفید ہوگی، کیونکہ صنعتوں کی قومی ملکیت سے عوام براہ راست صنعتوں کے مالک نہیں بنتے، اس کے بجائے ذکورہ صورت میں وہ براہ راست صنعتوں کے مالک ہو کر ان کے منافع میں شریک ہوں گے۔

(۲) کھتہ نمبر ۱۹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ قیام پاکستان سے کے کر اب تک جن سرمایہ داروں نے زکوۃ اوا شیس کی ہے، ان سے زکوۃ وصول کر کے غربوں میں تقسیم کی جائے۔

(۳) ککتہ نمبر ۱۰ میں کہا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے صنعتکاروں پر بیہ شرط بھی عائد کی جا سکتی ہے کہ وہ نقد اجرت کے علاوہ مزدوروں کو سکسی خاص کار کر دگ پر، یا خاص مدت میں، یا اوور ٹائم کی مخصوص مقدار کے معاوضہ میں سکی خاص کار خانے میں مالکانہ حصص دیا کریں۔

(4) زمینوں کے ار تکاز کو دور کرنے کے لئے نکتہ نمبر ۱۳ میں اسلام کے نظام وارثت کو نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، بڑی بردی جا گیروں میں اگر اسلامی قواعد کے مطابق وراثت جاری کی جائے تو چند ہی سال میں ساری بردی بردی زمینیں مناسب اکائیوں میں تبدیل ہو جائس گی۔

کا نکتہ نمبر ۱۱ میں کما گیا ہے کہ بٹائی کے معالمہ میں جس ظالمانہ رسم و رواج نے جڑ کیڑ لی ہے اور جس کی وجہ سے کسانوں پر ناجائز شرطیں عائد کی جاتی ہیں، اگر اس پر فوری طور پر قابو پانا ممکن نہ ہو تو اسلامی حکومت کو سے بھی نیاز ہے کہ وہ ایک خاص مدت کے لئے یہ اعلان کر وے کہ اب زمینیں بٹائی کے بجائے ٹھیکہ پر دی جائیں، یا یہ طریقہ تجویز کر دے کہ کاشت کار بٹائی کے بجائے مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحیثیت کہ کاشت کار بٹائی کے بجائے مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحیثیت مزدور کام کریں گے، اس اجرت کا تعین بھی حکومت کر سکتی ہے اور برین بڑے بڑے کہ وہ ایک عبوری دور تک اپنی زمینوں کا کچھ حصہ سالانہ اجرت کے طور پر عبوری دور تک اپنی زمینوں کا کچھ حصہ سالانہ اجرت کے طور پر

(۲) کت نیسر ۱۳ سفارش کی گئی ہے کہ اس وقت تک جتنی زمینیں رہن رکھی

مزدورل کاشت کارول کو دس گے۔

ہوئی ہیں، وہ چونکہ سود کے معاملہ پر گروی دی گئی تھیں، اس لئے ان
سب کو چھڑا کر قرضدار کو واپس دیا جائے اور قرض خواہوں نے ان
سے جتنی آمنی حاصل کی ہے وہ قرض میں محسوب کی جائے۔
بلاشبہ یہ تجاویز الیمی ہیں کہ اگر ان پر خاطر خواہ طریقے سے عمل کر
لیا جائے تو ہمارا معاشرہ دولت کی جس شدید ناہمواری میں مبتلا ہے، وہ
ختم ہو جائے گی اور اس طرح آئندہ اسلامی نظام معیشت کے حقیقی فوائد
و شمرات حاصل کرنے کے لئے زمین ہموار ہو سکے گی۔

سرمایہ وارانہ نظام نے ار تکاز دولت کے جو مفاسد پیدا کئے ہیں، یہ تو ان کے فوری علاج کی تداہیر تھیں، آئندہ اپنی معیشت کے ڈھانچ کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے جو سفار شات پیش کی گئی ہیں۔ وہ بلاشبہ بری انقلابی ہیں اور چونکہ معیشت کی پائیدار فلاح و بہود انہی پر موقوف ہے، اس لئے یہ تجاویز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔

ان تجاویزیں سب سے پہلی تجویز سود کا خاتمہ ہے، اس بات کو تسلیم نہ کرنے کی اب ہف دھری کے سواکوئی وجہ نہیں رہی کہ سود نے ہمارے نظام تقسیم دولت کو سب سے زیادہ نقصان پنچایا ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کی وہ سب سے بڑی لعنت ہے جس نے ہمیشہ ملک کے سارے عوام کو قلاش بناکر چند بڑے بڑے سرمایہ داروں کو پالا ہے، موجودہ بنکاری کے نظام میں سود کی حیثیت بلاشبہ ایک سرنج کی ہے، جس سے عوام کا خون نچوڑنے کا کام لیا جا رہا ہے، اس لئے علماء نے تجویز چیش کی ہے کہ بیکوں اور انشورنس کمپنیوں کو سود اور قمار کی لعنت سے پاک کر کے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر چلایا جائے تاکہ عوام کی جمع شدہ رقموں کا منافع صرف چند سرمایہ دار نہ اٹھائیں، بلکہ وہ پوری قوم میں متناسب طریقے سے تقسیم ہو۔

میں سرت پید رویہ در سے مضاربت کے اصول پر چلانے کا طریق کار کیا ہوگا؟ اس بیکوں اور بیمہ کمپنیوں کو شرکت و مضاربت کے اصول پر چلانے کا طریق کار کیا ہوگا؟ اس کی تفصیل مختلف دینی اور علمی حلقوں کی طرف سے بار بار شائع ہو چکی ہے، ہمارے ملک کے اونچے ورجہ کے ماہرین معاشیات اور بنکاری کا وسیح تجربہ رکھنے والے حضرات بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ طریق کار نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ اس سے عام قومی خوشحال پر نمایت خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام انقلائی نوعیت کاہے، اسے خاطر خواہ طریقے سے انجام دینے میں کچھ وقت بھی گئے گا اور محنت بھی صرف ہوگی، لیکن خود اپنے پیدا کئے ہوئے بگاڑی اصلاح کے لئے یہ محنت بسر صورت ناگزیر ہے۔ اور اس کے بغیرا بنی معیشت کی کشتی کو، جو تابی کے کنارے پر پہنچ بکی ہے، ساحل مراد کی طرف نہیں موڑا جا سکتا۔

کی کتی کو، جو جابی کے کنارے پر بہتی ہی ہے، ساس مرادی طرف یک سورا جا سا۔

ہمارے ملک کے وہ مغرب زدہ حضرات جو اپنی بصیرت کو مغرب کی غلامی کی جھینٹ چڑھا
چکے ہیں، عام طور سے عوام کے ذہنوں میں یہ انجھن پیدا کیا کرتے ہیں کہ اگر سود ختم کر دہا گیا
تو غیر ممالک کے ساتھ معاملات کی شکل کیا ہوگی ؟ \_\_\_\_ یہ درست ہے کہ ہم ابھی اس بات پر
قدرت نہیں رکھتے کہ دنیا بھر سے سود کی لعنت کو ختم کر دیں لیکن اگر ہم ایک بیاری کو ساری
دنیا سے ختم نہیں کر سکتے تو یہ اس بات کی دلیل کسے بن سکتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی اس
بیاری کا علاج نہ کریں؟ اگر ہمیں بیرونی معاملات میں سود کو ختم کرنے پر فی الحال قدرت
محسوس نہیں ہوتی تو اپنے اندرونی معاملات میں تو ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں، ایک عامگیر
برائی کو ایک دم سے راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لئے کئی مدارج سے گزرنا پڑتا
ہمان کو ایک دم سے راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لئے کئی مدارج سے گزرنا پڑتا
ہمان کو ایک دم سے راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لئے کئی مدارج سے گزرنا پڑتا
ہمان کو ایک دم ہونے والی پہلی سیرھی پر بھی مت چڑھو۔

ہمانت تک جانے والی پہلی سیرھی پر بھی مت چڑھو۔

ایک اسلامی حکومت کا طریق کاریہ ہونا چاہئے کہ پہلے وہ اپنے ملک کے اندرونی معاملات کو اسلام کے مطابق بنانے کے لئے سود کو ختم کرے، پورے عالم اسلام کے لئے ایک بھترین نمونہ قائم کر کے تمام اسلامی ممالک کو اس کی تقلید کی دعوت دے، اور اپنے بیشتر تجارتی تعلقات اسلامی ممالک سے قائم کرنے کی کوشش کرے جن کا غیر سودی بنیادوں پر قائم ہونا نسبنۂ آسان ہوگا۔ پھر جماں غیر مسلم ممالک کے ساتھ تجارتی معاملات ناگزیر ہوں وہاں اس بات آسان ہوگا۔ پھر جماں غیر مسلم ممالک کے ساتھ تجارتی معاملات ناگزیر ہوں وہاں اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ معاملات تبادلہ اشیاء (BARTER) کی بنیاد پر ہوں (اشتراکی ممالک سرمایہ دار ممالک سے اس طرح کے معاملات بکثرت کرتے رہے ہیں) اور اگر کس سود کے سلسے میں غیر مسلموں کی شرط تسلیم کئے بغیر چارہ نہ ہو تو بسرحال سخت مجبوری کے حالات میں غیر مسلموں کی شرط تسلیم کئے بغیر چارہ نہ ہو تو بسرحال سخت مجبوری کے حالات میں اسلام نے ہر طرح کی گنبائشیں دی ہیں، جب تک مجبوری باتی ہو، ان گنبائشوں سے فائدہ اشھایا جا سکتا ہے۔

ساتھ ہی ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر مسلمان ممالک پوری خود اعتادی کے ساتھ اپنی معیشت کو سود سے نجات دلانے کا تہیہ کر لیس تو وہ تھوڑے ہی عرصہ میں پوری دنیا سے اپنی شرائط منوانے کی پوزیشن میں آسکتے ہیں، ان کا نظام معیشت دوسروں کے لئے مشعل راہ مجبی بن سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مشعل راہ میں سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے

ساتھ تبجارتی معاملات میں سود کاعمل دخل بالکل ختم کر دیں لیکن بیہ سب باتیں عزم اور جذبۂ عمل پر موقوف ہیں محض کسی کام کی مشکلات کا ہوّا ذہن پر مسلط کر کے بیٹھ جانا زندہ قوموں کا کام نہیں ہوتا، کامیابی انہیں لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو صحیح راستہ پر سخت سے سخت حالات میں قدم بردھانے کا حوصلہ رکھتے ہوں

علاء نے اسلامی نظام معیشت کے قیام کے لئے دوسری انقلابی تجویز ہے پیش کی ہے کہ سٹہ کا کلروبار بالکل ممنوع کر دیا جائے، اس وقت بازار کی ہوشریا گرانی کا ایک بہت بوا سبب جس نے ہماری معیشت کو یہ وہالا کیا ہوا ہے، یمی سٹہ کی اندھی تجارت ہے، ہمارے موجودہ نظام معیشت میں چند بڑے بڑے سٹہ باز اپنی حرص و ہوس کا پیٹ بھرنے کے لئے کروڑوں عوام معیشت میں چند بڑے ہوں، اس ظالمانہ کھیل کی وجہ سے ابھی مال بازار میں چنچ بھی نہیں پاتا کہ اس پر بیسیوں سودے ہو جاتے ہیں، اور جب مال عوام کی دسترس میں آتا ہے تو اس کی قیمت کہ اس پر بیسیوں سودے ہو جاتے ہیں، اور جب مال عوام کی دسترس میں آتا ہے تو اس کی قیمت کہ اس پر بیسیوں سودے ہو جاتے ہیں، اور جب مال عوام کی دسترس میں آتا ہے تو اس کی قیمت کہیں سے کمیں ہی جنچ کی ہوتی ہے، آگر اس قانون پر بختی کے ساتھ عمل ہو تو وہ سارا درمیانی نفع جو سٹہ باز لے اڑتے ہیں، اس سے عوام مستفید ہو سکیں گے۔ اسٹاک ایجینچ کے کاروبار میں بھی سٹہ ہی وہ چیز ہے جس سے پورے ملک کی معیشت باربار بحران کا شکار ہوتی ہے، اور بعض او قات کی ایک سٹہ باز کا پیدا کیا ہوا رجان پوری قوم کی جاتی کا سبب بن جاتا ہے، اور اس طرح اسٹاک ایکس چینچ کے اصابے میں بڑے ہے، اور اس طرح اسٹاک ایکس چینچ کے اصابے میں بڑے سے سیکڑوں اظائی جرائم میں مبتلا کرتی ہے، اور اس طرح اسٹاک ایکس چینچ کے اصابے میں بڑے سے سیکڑوں اظائی برائم میں مبتلا کرتی ہے، اور اس طرح اسٹاک ایکس چینچ کے اصابے میں بڑے بیں، لندا اگر علیاء کی تجویز کے مطابق سٹہ کو ممنوع کر دیا جائے تو سیکٹورٹ کی بہت سی خرابیاں خود بخود رفع ہو سکتی ہیں۔

تیسری انقلابی تجویز ہے ہے کہ غیر مکئی تجارت کو لائسنس پرمٹ کے مروجہ طریقہ سے آزاد کر دیا جائے، اس وقت تجارتی اجارہ داریوں کا بہت بڑا سبب سے تجارتی پابندیاں ہیں، ملک کا زرمبادلہ پوری قوم کا مساوی حق ہے، لیکن موجودہ نظام میں عوام کو کاغذ کے نوٹوں کے سوا کچھ نہیں ملتا، نتیجہ ہے کہ سارے زرمبادلہ سے وہ بڑے بڑے سرمایے دار فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنے جائز یا ناجائز وسائل سے غیر ملکی تجارت کا لائسنس حاصل کر لیں، اوپر سے عوام پر ہے بھی پابند ہیں دار فائدہ ہے کہ وہ اپنے بھی باہر سے مال بیند ہیں جو عوام کی بابر سے مال میں منگوا سکتے، چنانچہ وہ پابند ہیں کہ صرف ان بڑے سرمایہ داروں کا مال خریدیں جو عوام کی نہیں منگوا سکتے، چنانچہ وہ پابند ہیں کہ صرف ان بڑے سرمایہ داروں کا مال خریدیں جو عوام کی

اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر گھٹیا چیز مینگے داموں فروخت کرنے کے عادی ہیں۔ یہ سرمایہ دار پورے بازار کے تنما اجارہ دار بن کر پوری معیشت پر حکمرانی کرتے ہیں اور عوام کا روپہیہ سٹ سٹ کر ان کی جھولی میں جانا رہتا ہے۔

آگر علاء کی تجویز کے مطابق تجارت کو آزاد کر دیا جائے تو یہ صورت حال ختم ہو جائے گی، بازار سے اجارہ داریاں ٹوٹیس گی، چھوٹے تاجر میدان میں آئیں گے، ان میں آزاد مقابلہ ہوگا، اور عوام کو اشیائے صرف سے داموں ہاتھ آسکیں گی۔ عوام کی جیبوں سے روپیہ آج کی نبست کم نکلے گا اور زیادہ وسیع دائروں میں چھلے گا، اور دولت کے اس فطری بہاؤ کا خوشگوار اثر بیری معیشت پر پڑتا لازمی ہے۔

چوتھی انقلابی تجویز ہیہ ہے کہ کارٹیل کے طرزی اجارہ داریوں کو ممنوع کر دیا جائے جس کے ذریعہ بڑے صنعت کار باہم سمجھونہ کر ۔۔، اشیاء کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں، اور عوام آزاد مقابلہ کی برکات سے مستفید نہیں ہو پاتے، اسلام میں اس طرح کا اشتراک جو عام گرانی کا سبب بنتا ہو، قطعی طور پر ناجائز ہے اس تھم کو نافذ کرنے سے ان اجارہ داریوں کے قیام کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ جوباہمی معلمہ اور سمجھونہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

پانچویں انقلابی تجویز علاء نے ذرعی پیداوار کی فروخت کے سلیط میں پیش کی ہے، اور وہ بید کہ آڑھتیوں اور دلالوں کے درمیان وسائط ختم کر دیئے جائیں، اور کسانوں کی امداد باہمی کی انجمنیں فروخت کا کام انجام دیں، اس تجویز پر عمل کرنے سے ایک طرف کسانوں کو اپنی محنت کا مناسب صلہ بل سکے گا، اور دوسری طرف آڑھتیوں کے جج میں سے ہٹ جانے سے بازار میں ارزانی آئے گی۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ امداد باہمی کی انجمنیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کی بنیاد پر قائم ہوں تاکہ منڈی میں مقابلے کی فضا باتی رہے؛ اور گرانی پیدا نہ ہوسکے۔ علاقوں کی بنیاد پر قائم ہوں تاکہ وسلم کسانوں پر ہوتا ہے اس کے انداد کے لئے علاء نے بنائی کے معابلے کو سدھارنے کی موثر تدبیریں بتائی ہیں، اور الی سفارشات بھی پیش کی ہیں جن کے دریعہ کسان اپنی محنت کا پورا چھل یانے کے علاوہ زمینوں کے مالک بھی بن سکیں گے۔

یمال علاء کی تمام تجاویز کو باسنتیاب پیش کرنا مقصود نہیں، صرف چند نمایاں تجاویز کے نتائج واثرات کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے اتی بات واضح ہو سکتی ہے کہ علاء نے یہ تجاویز پوری مطالعہ معالمہ فنمی کے ساتھ حقیقت پندی کے ماحول میں مرتب کی ہیں، پورے خاکہ کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں سابی نعرہ بازی کا انداز افتیار کرنے کے بجائے

معللات کا علمی سنجیرگی کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے، مثلاً آج اجرنوں میں اضافہ کے نعروں کا بہت ذور ہے لیکن علاء نے اس کو زیادہ ابمبت دینے کے بجائے ملک سے عام گرانی کو ختم کرنے پرزور دیا ہے، اور واقعہ سے ہے کہ اگر مزدور کی تنخواہ دو گئی کر دی جائے لیکن اشیاء صرف کی گرانی میں تین گناہ اضافہ ہو جائے تو اس سے گھاٹا پھر بیچارے مزدور ہی کا ہے، عوام کا اصل مسلد آمدنی کی کمی سے زیادہ اخراجات کی زیادتی کا ہے، اور معیشت کی اصلاح کا کوئی اقدام اس وقت تک عوام کے حق میں مفید نہیں ہو سی جب تک کہ عام گرانی کو ختم نہ کیا جائے خوشی کی بات ہے کہ علمانے اس بنیادی کئتے کا ہر قدم پر لحاظ رکھا ہے۔

اس طرح ہماری معاثی مشکلات بری حد تک خود ہماری پیدا کی ہوئی ہمی ہیں ہم نے طرز زندگی کو انتا پر تکلف اور مصنوعی بنالیا ہے کہ ہماری معیشت کی چادر اس کے لئے کانی نہیں ہورہی، علاء نے بالکل ٹھیک کما ہے کہ جب تک سادہ طرز معیشت کو ایک تحریک کی شکل میں نہیں اپنایا چائے گا، اور ملک کے حکام اور دولتند افراد اس تحریک کی ابتداء آپنے آپ سے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم عام خوش حالی کی حقیق بر کوں سے فاکدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ فقر وفاقے کا شب و روز رونا رونے کے ساتھ ساتھ ہم نے جن عیاشیوں کو جزو زندگی بنالیا ہے وہ ہر حیثیت سے گھر پھونک تماثا دیکھنے کے مترادف ہیں، اور انہیں تختی سے چھوڑے بغیر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔

میں رسے علاء کی یہ تجاویز اپنے عملی نفاذ کے لئے بینک پچھ وقت اور محنت چاہتی ہیں، لیکن قوم کی بگری علاء کی یہ تجاویز اپنے عملی نفاذ کے لئے بینک پچھ وقت اور محنت چاہتی ہیں، لیکن قوم کی بگری حالت کو راتوں رات نہیں سنوارا جا سکتا کھل جا سم سم کا ایبا نسخہ کسی بھی نظام معیشت کے پاس نہیں ہے جو وقت اور محنت کے بغیر کوئی معاشی انقلاب لئے آئے، ہاں یہ بات پورے یقین، اعتاد اور وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی معاشی انقلاب آئی آسانی سے نہیں آسانی سے نہیں آسانی سے اسلامی انقلاب آسکتا ہے اس کی بڑی وجہ جہال اسلامی شریعت کی دی ہوئی آسانیاں ہیں، وہاں ہماری قوم کا وہ تصیفے دینی مزاج اور اسلامی جوش و خروش بھی ہے جو اسے بڑی قربانی دینے کے لئے تیار کر دیتا ہے، ہاں شرط سے ہے کہ اسے یہ بھروسہ ہو کہ اسلام کا صرف نام استعال کرنا چیش نظر نہیں بلکہ اسے سیچ ول سے نافذ کرنا مقصود ہے۔

۔ ہماری قوم اپنی ہزار خامیوں کے باوجو بھر اللہ اب بھی مسلمان رہ کر ہی جینا اور مرنا چاہتی ہے، اور اس کے لئے تن من دھن کی بازی لگانے کو آج بھی تیار ہے، ۱۹۴۷ء اور ۹۵ء میں دنیا اس کا بید حسین کردار کھلی آگھوں دکھ چکی ہے، اور آگر کبھی اس ملک کی کشتی نے حقیق اسلام کی طرف رخ موڑا تو دنیا پھر دیکھ لے گی کہ اس کے رگ و پے میں اسلام کو جذب کرنے کی کتنی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔

اس کے برخلاف اگر خدانخواستہ یہال سوشلزم لایا گیا تو قطع نظر اس سے کہ وہ مفید ہے یا معنر، اسے عملاً نافذ کرنے میں ناقابل عبور مشکلات ہوں گی، اس ملک کے عوام کا اسلامی شعور قدم قدم پر آڑے آئے گا، اور سے قوم بھی بھی سے دل کے ساتھ اس نظام کو جذب و قبول نہیں کر سکے گا۔

اب ضرورت اس کی ہے کہ علاء کے اس متفقہ معاثی خاکے کی روشی میں اسلامی اصلاحات کی طرف عملی قدم اٹھایا جائے، ہماری رائے میں تمام اسلامی نظام چاہنے والی جماعتوں کو چاہئے کہ وہ ان ۲۲ نکات کو اپنے منشور میں شامل کریں، اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی جدوجمد شروع کر دیں۔

and the second of the second o

And the second s

## ہمارے معاشی مسائل

### اور ان کے اسلامی حل کی مختلف تجاویز (۱)

سوشلزم کے مقابلے میں علاء کرام جو اقتصادی پروگرام پیش کر رہے ہیں وہ اجتماد کے درجہ میں ہے، علاء اجتماد کے اہل ہیں، اس حقیقت کو علاء سے بہتر کون کون جان سکتا ہے کہ اگر اختلاف پر قدغن لگائی جائے تو اجتماد کا صواب و خطا بھی معلوم نہیں ہو سکتا اور یمی امت کے لئے رحمت سے محروی ہے۔ اس کا اندازہ اس قوم کو بخوبی ہونا چاہئے جو ابھی وہ سالہ دور ایوبی سے نکلی ہے۔ ایک عرض بیہ ہے کہ عوام تو فقتی دلائل کے خاطب نہیں ہوتے لیکن اگر دینی رسائل میں اس اقتصادی پروگرام کے ساتھ اصولی فقتی دلائل میں مرح وبسط سے بیان کر دیئے جائیں تو طالب علموں کے لئے باعث طمانیت ہوگا۔ چند امور کی بابت استفسار (لیطمئن قلبی) بے جانہ ہوگا۔

ا۔ جن مغربی مفکرین نے مغرب کے نظام حیات کا تقیدی مطالعہ کیا ہے۔ ان میں مشہور مورخ (TOYNBEE) کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے ایک بات (میرے خیال میں برے پتہ کی) لکھی ہے جو ہمارے لئے بھی قابل توجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ ونیا کے گوناگوں مصائب کی علت العلل میہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے قومیت و وطنیت متصادم ہے۔ سائنس انسان کے افق کو وسعت دیتی ہے، وطنیت اسے تک بناتی ہے، سائنس تعمیم خیر

<sup>(</sup>۱) یہ اصل میں جناب واکٹرسید محمد یوسف صاحب کالیک مضمون ہے جس میں موصوف نے ہمارے نظام معیشت کے چند بنیادی مسائل ہے بحث فرمائی ہے، اور علماء کی طرف ہے جو اقتصادی پروگرام پیش کئے جاتے رہے ہیں، ان پر اظہار رائے کیا ہے، فاضل مضمون نگار کی خواہش کے مطابق آخر میں ہم نے اس سلسلہ میں اپنی رائے بھی قدرے .
تفصیل کے ساتھ چیش کر دی ہے، اور اس طرح ان دونوں مضمونوں نے ایک قلمی خداکرہ کی صورت اختیار کر لی ہے .
المبدہ کہ یہ خداکرہ اہل علم و فکر کے لئے دلچین کا باعث ہوگا۔ م۔ ت۔ ع

کی طرف آ مے برحتی ہے، وطنیب سائنس کی خیرات کا استثار اور استندال کرتی ہے۔ یورپ جس جس وقت صنعتی انقلاب آیا ای وقت وطنیت و قومیت کا جذبہ اٹھا۔ یہ سوء انقاق تمام عالم کے لئے استعار و استعباد کی ویا لایا۔ آج مشرق کی لیماندہ اقوام (جنیس مجاملت " تق پذیر کما جاتا ہے) مغرب سے سائنس اور نیکنالوی، نقل مطابق اصل وطنیت و قومیت کے ساتھ لے رہی ہیں۔ اس لئے وطنیت کے نام پر عوام زیر بار ہوتے ہیں اور جتنی صنعت ترقی کرتی ہے دولت چند خاندانوں میں سمٹتی آتی ہے۔ جب یہ صورت حال ناقابل پر داشت ہو گئ ہے تو اس کا علاج یہ تجریز کیا جاتا ہے کہ صنعتوں کی " تامیم " کی جائے یعنی انہیں قوی ملیت میں لے لیا جاتا ہے کہ صنعتوں کی " تامیم " کی جائے یعنی انہیں قوی ملیت میں لے لیا جائے ہے۔ نگنالوی کی فروغ کا طبعی جیجہ یہ ہونا چاہئے کہ جھے اچھے سے اچھا وطنیت کی جو دت بڑھتے جائے گی اور قبیت گئتی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو مشین بھی چرفے کی وطنیت کی جو دت بڑھتے جائے گی اور قیمیت ان طبعی طالت کو درہم برہم کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وطن میں بنا ہوا گھٹیا لٹھا مشکے داموں مجھے فراہم ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ایسا سودا انسانی فطرت کے خلاف ہے مجھ پر جر کیا جاتا ہے، اور وہ یوں کہ اچھے اور ستے بھٹے کی در آمد ہی بند فطرت کے خلاف ہے مجھ پر جر کیا جاتا ہے، اور وہ یوں کہ اچھے اور ستے بھٹے کی در آمد ہی بند فطرت کے خلاف ہے۔ الغرض نیکنالوی مجھے اچھا لٹھا ۵۰ پہنے نی گر میا کرتی تو وطنیت بالجر گھٹیا لٹھا فطرت کے خلاف ہے۔ الغرض نیکنالوی مجھے اچھا لٹھا ۵۰ پہنے نی گر میا کرتی تو وطنیت بالجر گھٹیا لٹھا وطائی تین روپ گز میرے گئے لگاتی ہے۔

ملکی صنعتیں کیے قائم ہوتی ہیں؟ مخفراً یہ کہ ملکی پیداوار کی برآ ہد میں ہمارا پیٹ کاٹ کر اضافہ کیا جاتا ہے (باسمتی چاول، اچھ فتم کی چائے کو ہم ترستے ہیں) ۔ جوٹ، کپاس، چاول، چائے وغیرہ سے جو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے اس پر حکومت قابض ہو جاتی ہے (اور ہمیں کافذ کے نوٹ حوالہ کرتی ہے) اس میں اس زرمبادلہ کا اضافہ کیا جاتا ہے جو ترتی یافتہ ممالک سے سودی قرضوں کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ (کوئی قرضہ سیاسی اغراض سے پاک شمیں ہوتا۔ جب ذرا سراٹھایا قرضہ بند)

پھر حکومت اس زر مباولہ کو کسی سرمایہ وار صنعت کار کے حوالے کر دیتی ہے سرمایہ وار صنعت قائم کر تا ہے اور صنعت کو (PROTECTION) حکومت کی رعایت و حمایت ماصل ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ ملک میں صرف ملکی مصنوعات فروخت ہوں گا۔ خواہ وہ کیسی بی ردی اور منگی ہوں۔ اب اس کا بار عام مستہلکین (Consumers) پر پڑتا ہے، عام فریدار کی جیب سے جو بھاری قیت نکلتی ہے اس کا ایک حصہ نیکس کی صورت میں حکومت کو جاتا

ہے، باتی سے سرمایہ دار موٹا ہوتا جاتا ہے، عام لوگ اقتصادیات کے ماہر نہ ہوں، ان کا اندازہ روزمرہ کے ٹھوس تجربہ پر جنی ہوتا ہے، اور بالکل صحح ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ جو چیز ملک میں بنی شروع ہوتی ہے وہ گراں ہو جاتی ہے۔ اس کی رسد غیر بقینی ہوتی ہے اور دھو کہ اور طلاف کا امکان ہر وقت رہتا ہے۔ معالمہ یمیں تک رہے تو بھی غنیمت ہے۔ آگے چل کر یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار کو جب ایوب کی لیگ میں چندہ دینا ہوتا ہے وہ کپڑے کی مصنوعی قلت پیدا کر دیتا ہوتا ہے، پھر قیمت بڑھا دیتا ہے۔ منگائی مزدور کی کمر توڑتی ہے، سرمایہ دار کو خون چونے کی جاتا ہے، کومت (Indirect Taxes) میں اضافہ کرتی ہے اور سرمایہ دار کو خون چونے کی جاتا ہے، کومت (Protection) میں اضافہ کرتی ہے اور سرمایہ دار کو خون چونے کی اجازت (شہ) دیتی ہے۔ آئے دن اشیاء کی قلت، قیمتوں کا آسان سے باتیں کرنا، عوام کی غربت میں اضافہ، مزدور کی ناقائل پر داشت بدحالی، اور سرمایہ دار کے سرمایہ میں اضافہ، یہ سب نتیجہ اس (Protection) کا ہے جو وطنیت کے نام پر دیا جاتا ہے، جب سرمایہ دار کی شرب کا بی تجویز صب شخریا ہی تا ہوتی ہے۔ تامیم سے خوض یہ ہوتی ہے کہ عام خریدار کی جیب سے جو رتم نگاتی کردہ علاج "تامیم" ہے۔ تامیم سے خوض یہ ہوتی ہے کہ عام خریدار کی جیب سے جو رتم نگاتی ہو دہ سرمایہ دار کی تجوری میں جائے کے بجائے کومت کے خزانے میں جائے اور رفاہ عام کے کاموں میں خرچ ہو، تاکہ اس کا فائدہ لوٹ کر عوام کو پہنچ۔

تنقیح طلب باتیں یہ ہیں:-

(الف) خالص شرعی نقط نظر سے اس کا کیا جواز ہے کہ حکومت در آمد بند کر کے عام مستنہلین کو مجبور کرے کہ وہ کی ایک یا معدود نے چند سرمایہ داروں کی مصنوعات ان کی من مانی غیر محقول قیمت پر خریدیں اور مسلسل عمدا اشیاء کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ برداشت کریں؟ کیا ایک ہی ملک میں یہ جائز ہو گا کہ مثلاً سندھ کے چند زمیندار پنجاب سے غلہ کی در آمد پر پابندی لگوا دیں اور سندھ کے لوگوں کو اپنی من مانی قیمت پر غلہ فروخت کریں؟ کیا رسالت یا خلافت راشدہ کے عمد میں کوئی مثال الی ملتی ہے جس پر اس مسئلہ کو قیاس کیا جائے؟ (Protection) کا تصور کمال تک اسلامی اصولوں سے میل کھانا

<sup>(</sup>۱) پاکتان ہی پر موقوف نہیں۔ ہندوستان بھی آج اسی مرحلہ میں ہے۔ سز اندرا گاندھی جس کھکش میں ہے۔ سز اندرا گاندھی جس کھکش میں بنتا ہیں وہ اسی کا رمز ہے۔ ایشیا اور افریقہ کے تمام ترقی پذیر ممالک کا یمی حال ہے۔ سرمایہ وارانہ تصنیع (Industriali Sation) کی راہ کے ممالک کو اس مقام سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔

-184

(ب) تامیم کے خلاف جتنی ولیس اس وقت تک نظر سے گزری ہیں وہ سب عقلی ہیں،

نوکر شاہی مسلط ہو جائے گی، کارکر دگی کا معیار گر جائے گا، مزدوروں کے حق میں کچھ بمترنہ ہو

گا، وغیرہ وغیرہ ۔ اگر کوئی نص شرعی اس کے خلاف نہیں ہے تو پھر اختلاف رائے برداشت
کرنا چاہئے۔ تامیم کے ذکر پر الحاد کا خیال کیوں آئے؟ علماء خود کمہ رہے ہیں کہ بعض صنعتیں
عکومت چلائے اور کپڑے کی صنعت کو ہاتھ نہ لگائے؟ میری مراد شرع کی بنیاد سے ہے، ویسے
تامیم کے موافق مخالف ہر قتم کی دلیوں سے اقتصادیات کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔

(ج) ایک حدیث بھی کو معلوم ہے، ان دنوں دینی رسائل میں اسے کہیں کہیں نقل کیا جاتا ہے، لیکن اس پر غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ میرے خیال میں اسے بنیادی ایمیت حاصل ہے۔ چاہتا ہوں کہ میرے خیال کی توثیق یا تروید ہو جائے۔ رسول اللہ "سے درخواست کی گئی اور آپ نے منے سے انکار کر دیا۔

روى انس قال: غلا السعر على عهد النبي صلعم فقالوا يا رسول الله! لو سعرت لنا، فقال أن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر، و أني لا ُ رجو أن التي الله و لا ـ (٣) مكى صنعتول كے قيام كاوہ طريقه كار جس كالمكاسا خاكه اوپر بيان ہوا آج كى دنيا ميس ترقي کے دین کا کلمہ شہادت بن چکا ہے۔ اس کی بابت جو ذرا لب کشائی کرے اسے یکسرترتی کا منکر · قرار دیا جائے گا۔ یہ صرف علماء کی شان ہے کہ وہ اللہ کے دین کے معاملہ میں "لومتر لائم" سے نہیں ڈرتے۔ ربوا بھی صنعتی ترتی کے لئے ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ بعض علاء نے اس مسلم میں کمزوری دکھائی، جہور علاء نے ان کی آیک نہ چلنے دی لیکن (Protection) اور تسعیر (جس کا ذکر آگے آتا ہے) کے اصول کو علماء باسانی قبول کرتے وکھائی دیتے ہیں، ان وونول کامحل استعال یا کیفیت استعال نمیں بلکہ بنیادی تصور تنقیح طلب ہے۔ یہ دونوں اقتصاد کے فطری عوامل کو درہم برہم کرتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کے منافی نمیں؟ یہ و کھ کر تعجب ہوا کہ صنعتی ترقی کی سربرستی کی خاطر مولانا محمد ادر ایس میر مطی دو سرے ملکوں سے قرمنے لینا اور ان کو سود ادا کرنا ناگزیر (اور شاید جائز) سمجھتے ہیں (بینات دنمبر ۱۹۲۹ء، ص ۲۱) ایک ہی صفحہ بعد (ص ٢٣ ير) اس حديث كا ذكر بي العن رسول الله آكل الربوا و موكله ... ؛ بظاهر مولانا ي سہو ہو گیا۔ اگر دوسرے ملکوں سے سودی قرضے لینا ناجائز قرار پائے تو صنعتی ترقی کی ایک بیماکھی تو پہلے ہی ٹوٹ کر گر جائے گ<sub>ی۔</sub>

یطالبنی ا ٔحد بمظلمة ظلمتها ایاه فی دم و لا مال، رواه ابودائود، والترمذی و صححه

روی ابودائود وغیره حدیث العلاء بن عبدالرحمان عن ابیه عن ابی هریره رضی الله عنه قال : جاء رجل الله رسول الله صلعم فقال یا رسول الله سعرلنا، فقال بل الله یرفع و یخفض، و انی لا رجوان التی الله ولیست لا حد عندی مظلمه

میرے خیال میں اسلام کے اقتصادی نظام کا جمر الزاو بہتا ہے اصول ہے کہ حکومت مسحر کا منصب نہ افتتار کرے۔ جمال تک ممکن ہو حکومت کو تسعیر کی ذمہ واریاں نہیں سنبھالنی چاہئیں، بالفاظ دیگر اقتصاد کو حکومت کی دخل اندازی کے بغیر طبعی عوامل کے تابع رہنا چاہئے۔

ابن قیم الجوزیہ نے "الطرق المحکمیتہ فی المبیاسند الشرعیت" (معر، ۱۳۱۵ھ، ص ۲۲۳ھ ابعد) میں تسیم کی مختلف صورتوں سے بحث کی ہے۔ اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جمال خود غرض عناصر "التواطائ علی الاغلاء" کے مرتکب ہوں وہاں حکومت مجوراً دخل انداز ہو کر "التقویم لقیمتہ المثل" لازم کرے اور اقتصاد کے فطری عوامل کو سنبھالا دے۔ فیمتہ المثل کو موتی ہے جو السوق دے۔ فیمتہ المثل حکومت اپنی طرف سے مقرر نہیں کرتی ۔ قیمتہ المثل تو وہ ہوتی ہے جو السوق المحرة میں فطری عوامل کے تحت آپ اپنا تعین کرتی ہے۔ حکومت صرف قیمۃ المثل کی تشخیص و الکھرة میں فطری عوامل کے تحت آپ اپنا تعین کرتی ہے۔ حکومت صرف قیمۃ المثل کی تشخیص و الکھراف کرتی ہے، اور خود غرض عناصر کے تلاعب سے اسے بچاتی ہے۔

آج نسجر کے معنی یہ لئے جاتے ہیں کہ فطری عوامل کو کالعدم کرکے حکومت یہ اختیار سنجمال لیتی ہے کہ وہ قیتوں اور اجرتوں کی، تجویز و نعین، کرے اس کی ضرورت یوں پیدا ہوتی ہے کہ حکومت خود در آمد و ہر آمد پر پابندی لگاتی ہے، استبدادی طریقوں سے صنعتیں قائم کرتی ہے، منعتوں کو وطنیت کے نام پر (Protection) دیتی ہے، مخصوص مصنوعات کو بالجبر مستہملکین کے گلے لگاتی ہے۔ من مانی قیمتیں رائج کرتی ہے۔ ہر دو صورتوں میں سرمایہ دار صنعت کاروں کی من مانی اور بصورت دیگر خود حکومت کی اپنی من مانی ( تب بی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اجرتوں کا نیلام ہورہا ہے اور تمام سیاس جماعتیں بڑھ بڑھ کر بولی بول رہی ہیں، کون کہم سکتا ہے کہ 10 توبر 20 ہے بعد اجناس کی قیمتوں کی سطح کیا ہوگی؟ اور دیگر فطری عوامل کس طرح اثر انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطر یا تو تجارت کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے یا اپنے انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطر یا تو تجارت کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے یا اپنے انداز ہوں گے؟ ان ہی صنعتوں کی خاطر یا تو تجارت کو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے یا اپنے

نرفع میں رکھتی ہے۔ لائسنس پرمٹ کا سراسر گندا گھناؤنا سلسلہ "زادالطین ملتہ" کا مصداق ہے۔ الغرض آج حکومت جو کرتی ہے وہ نسیر نمیں، بلکہ وہ ہے جس کے لئے نسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے بغی و نساد ہے جسے نسیر کانام دیا جاتا ہے۔

ابن قیم الجوزیر نے اپنے زمانہ (آٹھویں صدی کے وسط) تک ان حالات کا جائزہ لیا ہے جن میں تشییر کی ضرورت متصور ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ بتیجہ نکالا جاسکا ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے (Protection) کے لئے سند حاصل کی جائے۔ صرف کیک مثال ایسی ہے جس پر اسے کسی حد تک قیاس کیا جا سکتا ہے، ویکھتے اس سے کیا بتیجہ نکاتا ہے:۔

ہے:۔

ومن اقبح الظلم ایجار الحانوت علی الطریق او فی القریة باجرة معینة علی ان لا ومن اقبح الظلم ایجار الحانوت علی الموجر و المستا جر، وهو نوع من اخذ اموال یہ الماس قهراً و اکلها بالباطل، و فاعلہ قد نحجروا سعاً فیخاف علیه ان یحجرالله الناس قهراً و اکلها بالباطل، و فاعلہ قد نحجروا سعاً فیخاف علیه ان یحجرالله

عنه رحمته کیا حجر علی الناس فضله ورزقه (ص: ۲۲۶)

یه آج حکومت کو جو اختیارات دیئے جارہے ہیں وہ "نوع من اغذ اموال الناس فہرا" اور
"تجمر و اسعا" کے ذیل میں آتے ہیں یا نمیں؟ جب ماہر اقتصادیات سے بات تسلیم کر لیتا ہے
کہ فہر اور حجر کی صورت پائی جاتی ہے جبھی تو وہ تامیم کی طرف جاتا ہے تاکہ اس قبر اور حجر
سے اموال الناس سرمایہ دارکی تجوری میں نہ جائیں بلکہ حکومت کے واسطہ سے ان کا فائدہ عوام
الناس کو واپس پہنچ جائے (میرا مقصد تامیم کی حمایت نہیں، تسعیر کاابطال ہے۔)

الناس و واپل بھ جبحی حقیقت ہے کہ تسیر کا سلسلہ لا متناہی ہے، ایک مرتبہ شروع ہو تو بھی ختم ہونے نہیں آیا۔ تسیر کے معنی بید ہیں کہ اقتصاد کاجم مزمن مرض میں جاتا ہے، دافلی قوت مدافعت کھوچکا ہے، ایک ہمہ وقتی معالج دواؤں سے اسے زندہ رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جس طرح دوائیں بین، اس طرح برتسعیر کچھ عرصہ طرح دوائیں سے اس کرت استعمال سے بچھ عرصہ بعد بے اثر ہوجاتی ہیں، اس طرح برتسعیر کچھ عرصہ کے بعد بیکار ہو جاتی ہے۔ جتنی تحتطیط، تصمیم اور تسعیر آج مغربی ترتی یافتہ ملکوں ہیں ہے۔ وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن کسی طبقہ کو اطمینان چین نصیب نہیں، آئے دن یہ ہوتا ہے کہ حالات ہمارے سامنے ہے، لیکن کسی طبقہ کو اطمینان چین نصیب نہیں، آئے دن یہ ہوتا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور بڑے بیانہ پر اقتصادی بحران اور مالی برنظمی کا سامنا کرنا پڑتا تھین کرے، حکومت بٹائی کی شرح کا تعین کرے، حکومت بٹائی کی شرح کا تعین کرے، بیہ کوئی دیر یا اور اطمینان پخش حل نہیں معلوم ہوتا۔

نظام اراضی کا مسئلہ بھی خاصا غور طلب ہے، اور یہ بنیادی مسئلہ ہے اس معنی میں کہ آج جو فساد بہا ہے وہ محض سرمایہ داری کا نمیں بلکہ سرمایہ داری جا گیرداری کا گھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سرمایہ داری میں بھی اتن بے مروتی (احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات") نہ آتی اگر اس کے پس منظر میں جاگیر داری (Feudalism) نہ ہوتی۔ پہلے جاگیرداری زمینداری آیک انسان کو مجبور بناتی ہے پھر سرمایہ داری اس کی مجبوری کی بناء پر اس کی محنت کا استفلال کرتی ہے۔ یورپ میں ہی ہوا۔ یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے بالخصوص آیک زراعتی ملک میں جیسا کہ ہمارا ملک ہے، کسان کا تو کسان کا، صنعتی مزدور کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک نظام اراضی عدل کی بنیاد پر استوار نہ ہو۔

نظام اراضي كي بابت دو فدابب بالكل جدا اور متما ئز ملت بين: -

ایک بیہ کہ غیر محدود ملکیت اراضی فرد کا شرعی حق ہے، خواہ عن طریق الشراء ہو یا عن طریق الاقطاع۔ اس حق کے بقاء اور استعال کے لئے ضروری ہے کہ مزار عت بھی جائز ہو اور اکراء الارض بالذہب و الفضنة بھی جائز ہو۔ چنانچہ ابن قیم الجوزیہ کتے ہیں:۔

قال شيخ الاسلام وغيره من الفقهاء: والمزارعة احل من المتواجرة و اقرب الى العدل، فانها يشتركان فى المغرم و المغنم، بخلاف المتواجرة فان صاحب الارض يسلم له الاجرة و المستاجر قد يحصل له زرع و قد لا يحصل و العلاء مختلفون فى جوازهما سواء كانت الارض اقطاعا اوغيره قال شيخ الاسلام ابن تيمية: و ما علمت احدًا من علاء الاسلام من الائمة الاربعة ولا غيرهم قال اجارة الاقطاع لا تجوز و ما زال المسلمون يتوجرون اقطاعاتهم قرنا بعد قرن من زمن الصحابة الى زمننا هذا حتى حدث بعض اهل زماننا فابتدع القول ببطلان اجارة الايقطاع و ولى الامرياذن للمقطع فى الاجارة، فانه انما اقطعهم لينتفعوا بها اما بالمزارعة و اما بالاجارة و من منع الانتفاع بها بالاجارة و المزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم و دنيا هم و الزم الجندو الامراء ان يكونوا اهم الفلاحين، و فى ذالك من الفسادما فيه (حواله سابقه ص ٢٣١، ٢٣٢)

این حرم کتے ہیں: -

ان النبى صلعم قدم عليهم و هم يكرون مزارعهم كما روى رافع وغيره وقد كانت المزارع بلاشك تكرى قبل رسول الله و بعد مبعثه هذا امر لا يمكن ان يشك فيه ذو عقل ، ثم صح من طريق جابر و ابى هريرة و ابى سعيد و رافع ظهير البدرى و آخر من البدريين و ابن عمر: نهاى رسول الله صلعم عن كراء الارض فبطلت الاباحة بيقين لا شك فيه ، فمن ادعى ان المنسوخ (اباحة الكراء) قد رجع ، و ان تعين النسخ قد بطل ، فهو كاذب مكذب قائل ما لا علم له به ، وهذا حرام بنص القرآن ، الاان يا تى على ذالك ببرهان ، ولا سبيل الى وجوده ابدا الافى ا عطائها بجزء مسمى مما يخرج منها (كالثلث و الربع) فانه قد صح ان رسول الله صلعم فعل ذلك بخيبر بعد النهى با عوام ، و انه بتى على ذلك الى ان مات عليه السلام (المحلى ذلك بخيبر بعد النهى با عوام ، و انه بتى على ذلك الى ان مات عليه السلام (المحلى

ابن حرم کے ندہب سے اختلاف سمی لیکن علم، اخلاص اور تقویٰ کے لحاظ سے ان کا ورجہ الیا تو نہیں کہ ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے۔ اگر آج کوئی ابن حرم کی سی بات کے تو کما جاسکتا ہے کہ اس کا علم ناقص ہے، یا اسے مغالطہ ہو گیا ہے لیکن یہ تو لازم نہیں آتا کہ وہ ملحہ ہو۔ ۔

(+) خیر بیہ تو جملہ معترضہ تھا۔ کہ ان دونوں نداہب میں سے جو بھی راجج اور جو بھی مرجوح قرار پائے، یا یوں کہئے کہ جو بھی صیح اور جو بھی باطل ہو دونوں کی آیک منطق ہے اور دونوں کی قوی یا ضعیف جیسی کچھ ہوسند ہے۔

ریجویز ایک سیاس جماعت کے سیاسی منشور کا جزو ہے، معلوم نہیں علماء نے اس پر صاد کیا یا نبد

<sup>۔</sup> البعث الاسلامی، لکھنؤ میں الحاد کے لئے جگہ پانا غیر متصور ہے۔ عدد یولیو ۱۹۲۹ میں الاستاذ محمود ابوا نسعود، لکھتے ہیں: -

الا رجع عندنا أن للمفردان يملك الارض الزارعية، و ذلك لا شك استغلال لرائس المال، ولكن ليس له قطعا أن يكريها ولعمرى أن اشتراط كراء

اب دیکھنے زمینداروں کاظلم وستم مسلم ہے، حقائق سے انکار ناممکن ہوگیا ہے، پسلا ندہب جس پر تعامل رہا ہے اس کے بتائج ہمارے سامنے ہیں اور بالاتفاق انسانیت سوز ہیں، ان حالات بیں اب پہلے فرہب پر اڑے رہنا ناممکن ہوگیا ہے چنانچہ تحدید ملکیت اراضی کی تجویز پر "اسلامیت" کی مر لگا دی گئی سے تحدید ملکیت اراضی کی اساس شری ہے یا عقلی (یا محض سیاسی) ؟ کیا تحدید ملکیت اراضی کا مسئلہ بھی ائمہ سلف کے سامنے آیا ہے؟ بسرحال سے جو مغربی پاکستان میں سوبیگھ کی حد تجویزی جاتی ہے تو سے حد تو سے حد تو مقرر کروہ نہیں ہے۔

آب جب آپ نے تحدید ملکیت اراضی کے اصول کو عدل کا نقاضا سمجھ کر مان لیا تو آگر کوئی اس کی حد کھے اور مقرر کرے تو شرعی نقط نظر سے اس کو ماننے میں آمل تو نہ ہوگا؟ اس کی حد ایس بھی ہو سکتی ہے کہ بڑا گئے نہ سے کرن زمینداری کا خاتمہ ہی ہو جائے۔

یوں نہیں تو یوں لیجئے کہ تعالی غیر محدود ملکیت اراضی پر بھی رہا ہے۔ اور آکراء الارض کے جواز پر بھی۔ جب ملکیت اراضی کی تحدید قابل قبول ہے تو آکراء الارض پر پابندی لگانے میں کیا تامل ہے؟ آکراء الارض کاحق بھی چنداں مقدس نہیں، جاگیرداروں سے بیہ حق واپس لینے کی تجویز ہے، اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ غیر عامل غیر حاضر زمیندار کو (تعامل کی یادگار کے طور پر) باتی رکھا جائے یا اس کے جبر اور مفت کی کمائی کا کسی نہ کسی صورت وقعیہ کیا حائے۔

اسی ذیل میں سے بھی قابل غور ہے کہ جس کی آمدنی ایک ہزار روپے ماہوار سے زیادہ ہو (اور مفروض سے ہے کہ اس کی آمدنی حلال طیب ہے اور اس کا مال مال مزکی ہے) وہ بردی بردی صنعتوں کے حصص نہیں خرید سکتا۔ سے اصول کہ مال کے استغلال اور تنمیبہ کے ایک جائز طریقے پر پابندی مگائی جا سکتی ہے اس کی سند اور ائمہ سلف کے یہاں اس کی کیا نظیر کیا ہے جس پر اس کو قیاس کیا جا سکتے ؟ آج ایک طبقہ کے لئے چند صنعتوں میں شمولیت ممنوع ہوئی، کل جس پر اس کو قیاس کیا جا سکتے ؟ آج ایک طبقہ کے لئے چند صنعتوں میں شمولیت ممنوع ہوئی، کل بیے سلملہ آگے ہوھے گا جب تک شریعت حد مقرر نہ کرے کسی کی عقل کو کیسے رو کا جا سکتا

الارض نظير مبلغ معين من ذهب او فضة لهوا معن في الخطاء، و اقمن بالحكم بالتحريم لا بالتحليل، و ابعد ما يكون عن منطق الاسلام السليم وجديران لا يكون صادراً عن رسول الله صلعم، اذكيف يا بي ان توجر الارض بجز مما بخرج منها، ثم يرى ان يدفع المستاجر بصاحبها حصة معينة من ذهب ا و فضة ؟ (ص ٢٦)

ہے؟ مال کے استغلال اور تنیبہ پر پابندی لگانا خطرناک ہے۔ اس کا نتیجہ وہی " کنز" ہو سکتا ہے جس پر " آیت اکلی" یاد آتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں طبقاتی سکاش کااعتراف پنال ہے۔

سید محمد یوسف شعبه عربی- جامعه کراچی ۱۳ جنوری ۲۵۰

جناب ڈاکٹر سید محمد یوسف (صدر شعبہ عربی جامعہ کراچی) ہمارے ملک کے معروف دانشوروں میں سے ہیں، اور البلاغ اور مدیر کے دیرینہ کرم فرما ہیں، انہوں نے اپ اس مضمون میں موجودہ معاثی صورت حال اور اس کی اصلاح سے متعلق چند فکر انگیز مسائل اٹھائے ہیں، اور کہیں کہیں ضمنا ان معاثی پروگراموں پر بھی مخضر تبصرہ فرمایا ہے۔ جو مختف ویلی طلقوں کی طرف سے اب تک پیش کئے گئے ہیں، ساتھ ہی موصوف نے مدیر البلاغ کو اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ وہ ان مسائل سے متعلق اپناموقف پیش کرے۔ جوں کہ سے مسائل وقت کی ضرورت کے مسائل ہیں، اور ان پر بحث و گفتگو البلاغ کے اولین مقاصد میں شائل ہے، اس لئے ہم اس سلسے میں اپنی گزارشات بھی اس مضمون کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے مضمون کے وو جھے ہیں، ایک صنعت و تجارت سے متعلق ہے، اور دوسرا زراعت سے۔ صنعت و تجارت کے بارے ہیں ان کے ارشادات کا خلاصہ ۔۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ یہ ہے کہ سرمایہ داری کی موجودہ خامیوں کا اصل سبب صنعتوں کی تامین (Protection)ہے، در آبد و برآبد کی پابندیوں کی وجہ سے وہ زرمبادلہ جو پوری قوم کا حق تھا، چند برے برے صنعت کاروں کے تصرف میں آجاتا ہے، وہ اس سے صنعتیں قائم کرتے ہیں، اور جب حکومت ان صنعتوں کو تحفظ دینے کے لئے در آبد پر پابندیاں لگاتی ہے تو بازار پر ان صنعت کاروں کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے، اور وہ عوام سے من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے ارشاد کے مطابق اس صورت حال کے دو علاج اب تک تجویز کئے گئے بیں، ایک یہ کہ صنعتوں کی تامیم (Nationalization) کی جائے (لینی انہیں قومی ملیت بیں لے لیا جائے) تاکہ جو زائد نفع صرف صنعت کار اٹھا رہے ہیں، اس سے حکومت کے واسطے سے تمام عوام مستفید ہوں، اور دو مرے یہ کہ صنعتوں کی موجودہ انفرادی ملکیت بر قرار رہے، لیکن عکومت نسیر (Rate Control) کا ایسا نظام بافذ کر دے جس میں کوئی شخص اجلہ ہ داری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے من مانی قیمتیں مقرر کر کے عوام پر دباؤ نہ ڈال سکے۔ ڈاکٹر صاحب کو اس دو سرے حل (یعنی تسیر ) پر شری اور عقلی دونوں اعتبار سے اعتراض ہے، شری اعتبار سے انہوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں تسییر کی محافظت آئی ہے، اور عقلی اعتبار سے ان کا کہنا ہہ ہے کہ موجودہ حلات میں "تسییر" بنی و فساد کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے ذریعہ وہ بھی یا تو سرمایہ داروں کے اشارے پر کھیاتی ہے یا فساد کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے ذریعہ وہ بھی یا تو سرمایہ داروں کے اشارے پر کھیاتی ہے یا دوسرے حل کو رد کر دینے بعد ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر غورو فکر کی دعوت دیتے ہیں دوسرے حل کو رد کر دینے بعد ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر غورو فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ تامیم (قومی ملکیت میں لینے) کا جو حل پیش کیا گیا ہے اس کو رد کرنے کی کوئی شری دلیل مجھی ہے یا محض چند عقلی دلیلوں کی وجہ سے اسے علاء کی طرف سے رد کیا جا رہا ہے؟ مہمی ہے یا محض چند عقلی دلیلوں کی وجہ سے اسے علاء کی طرف سے رد کیا جا رہا ہے؟ در آمد کی بابندیاں اور صنعتوں کی ایمن اجارہ داریوں اور ار تکاز دولت کا بہت بڑا سبب عرب محضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم نے بھی البلاغ ماہ رمضان ۹۸ھ کے ادار ہے میں کھا تھا۔۔

"لائسنس اور پرمث کا مروجہ طریقہ بھی تجارتی اجارہ داریوں کے قیام میں بہت برا معاون ہوتا ہے، آج کل ہوید رہا ہے کہ صرف برے مرہایہ داروں کو سیاس رشوت اور خوایش پروری کے طور پر برے برے لائسنس وے ویئے جاتے ہیں جس کے نتیج میں صنعت و تجارت پر ان کی خود غرضانہ اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے، اس سے ایک طرف تو گرانی برھتی ہے، دوسری طرف تھوڑے سرمایہ والوں کے لئے بازار میں آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ " (ص ۲)

لیکن اس صورت حال کا اصل علاج ہماری رائے میں نہ تامیم Nationaliazati) (onہے اور نہ نسیر ۔ (Rate Control) ہماری رائے میں اس صورت حال کا اصلی علاج، جو ایک اسلامی حکومت کا ہدف ہوتا چاہئے یہ ہے کہ اجارہ داریوں کو توڑ کر آزاد مقابلہ (Free Competition) کی فضا پیدائی جائے جس میں قدرتی طور پر تمام اشیاء و خدمات (Free Competition) یا افادہ (Intrinsicyalue) یا افادہ (Utility) کے مطابق متعین ہو سکے، اور ایسی فضا پیدا کرنے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات ضروری ہیں:-

(۱) تجارت کو بتدریج آزاد کیا جائے۔ اور در آمد و بر آمد کی پابندیاں اٹھالی جائس۔

(۲) سود، سطر اور قمار کو ممنوع قرار دیا جائے۔

(۳) معیشت کو سود کے بجائے شرکت و مضاربت کےاصولوں پر قائم کیا جائے جن کے ذریعہ بنک میں جمع ہونے والی عوامی دولت کانفع عوام کو ہی پہنچے، صرف چند سرمایہ دارل کو نہیں۔ (۳) کارٹیل جیسے معلموات کو ختم کیا جائے۔

## نسعير کي فقهي حيثيت: -

"آمیم" کے مقابلے میں " تسعیر" (Rate Control) کی جو تجاویز علاء کی طرف سے پیش کی جاری ہیں، وہ اسلامی معیشت کے اصل منشاء کی تعییر نمیں، بلکہ عبوری دور کے لئے محض ایک وقتی اور ہنگای تجویز ہے، اسلام کا اصل منشاء بلاشک و شبہ یمی ہے کہ قیمتوں کی تقیین مصنوعی طریقوں کے بجائے آزاد رسد و طلب کے فطری عوامل کے ذریعہ ہو، اور اسی حقیقت کو حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کی ان احادیث میں بیان کیا گیا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے تسعیر کے بارے میں نقل فرمائی ہیں، او راسی وجہ سے امام ابو حفیفہ" "تسعیر "کو جائز قرار نمیں دیتے، لیکن مشکل میہ ہے کہ اجارہ داریوں کو توڑ کر آزاد مسابقت پیدا کرنا موجودہ حالات میں ایسا کام نمیں ہے جے جھٹ بیٹ انجام دے دیا جائے، در آمد و ہر آمد کی موجودہ پابندیاں بلاشیہ تقسیم دولت میں ناہمواری کا باعث بن ربی ہیں، لیکن آگر فوری طور سے غیر مکی تجارت کو بالکل آزاد کر دیا جائے تو اتنا زرمبادلہ کماں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ تجارت کو آزاد کر نے بالکل آزاد کر دیا جائے تو اتنا زرمبادلہ کمال سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ تجارت کو آزاد کر نے لئے از مہا دلہ کی مشکلات کاکوئی حل نکانا ہو گا، اور اس حل تک پہنچنے کے لئے لاز ما کی درمیا دلہ کی مشکلات کاکوئی حل نکانا ہو گا، اور اس حل تک پہنچنے کے لئے لاز ما کھی دقت گے گا، اور جب "روئی" کے لئے "انتظار کرنا

لوگوں کے لئے ممکن نمیں تواس عبوری دور کے لئے بھی پچھ نہ پچھ ایسے طریقے تجویز کرنا ہوں سے جن کے دن کے ذریعہ عوام کو گرانی سے بچایا جا سکے، "نسجر " ایک ایسا ہی طریقہ ہے جسے صرف اس وقت تک گوارا کیا جائے گا جب تک اجارہ داریاں عمل طور پر ٹوٹ نمیں جائیں، اور یک وہ مرحلہ ہے جس میں ہمارے فقماء نے "نسجر " کی اجازت دی ہے، امام ابو حنیفہ" " نسجر کے مشہور مخالف ہیں، لیکن ایسے حالات میں ان کا کمنا بھی ہے کہ: -

فان كان ارباب الطعام يتحكون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا و عجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الابالتسعير فحينند لا باس به بمشورة من الهل الرائد و البصيرة

اگر غلہ کے مالکان اجارہ دار بن کر قبت مثل سے حد سے زائد میں اور قاضی آریر (نرخ مقرر کرنے) کے بغیر میں اور قاضی آریم میں کہ تاہد کی ایک میں کہ میں کہ میں کہ اور الل میں کہ میں کہ میں کہ میں۔ " بھیرت لوگوں کے مشورے سے ایسا کرنے میں کہم حرج نہیں۔ "

لیکن خود ان الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ تسیر کی یہ اجازت مجبوری کے حالات میں صرف عبوری طور پر اختیار کی گئی ہے، لیکن جب اجارہ داریاں ختم ہو جائیں اور معیشت کا نظام اپنی طبعی رفتار پر آجائے تو تسیر کو پہند نہیں کیا گیا۔ لنذا اسلامی حکومت کی کوشش ہی ہوگی کہ وہ تجارت کو آزاد کر کے مسابقت کے ذراعیہ ایسے حالات پیدا کرے جن میں قیتیں اور اجرتیں خود بخود منصفانہ طریقے سے متعین ہوں، اور تسیر کی ضرورت ہی چیش نہ آئے، ہاں جب تک اس کوشش میں کامیابی نہ ہو اس وقت کی تسعیر کو ایک عارضی حل کے طور پر اختیار کیا جائے کوشش میں کامیابی نہ ہو اس وقت کی تسعیر کو ایک عارضی حل کے طور پر اختیار کیا جائے گئی

اسلام اور در آمد و بر آمد کی پابندیان: -

ا من مارب نے سوال کیا ہے کہ: "خالص شری نقطہ نظر سے اس کا کیا جواز ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہواز ہے کہ کومت در آمد بند کر کے عام مستعلکین (صارفین) کو مجبور کرے کہ وہ ایک یا معدود سے چند سرمایہ داروں کی مصنوعات اکل من مانی قیت پر خریدیں؟ .... کیا رسالت یا خلافت راشدہ

ا - كمله في القدير، ص ٢٥ المطبعد الاميريد مصر ١٣١٨ اه

ك عدد ميس كوئي مثال اليي لمتى ب جس براس مسلد كو قياس كيا جائى؟"

جیساکہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے، ہمارے نزدیک سے طریقہ کی طرح بھی اسلامی اصولوں ہے میل نہیں کھاتا بلکہ بعض احادیث الی ہیں جن سے بید اشارہ ملتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے غیر ملکی تجارت کو پابند بنانے کے بجائے آزاد چھوڑنے کو پیند فرمایا ہے، امام دار قطنی "بیتی"، ابوا بعالی "اور طبرانی" نے حضرت عائشہ "سے اور ابن عساکر" نے حضرت عبداللہ بن ابی عیاش بن ربیعہ "سے بید مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ:

«اطلبوا الرزق في خيابا الا، ضي»

رزق کو زمین کے تمام گوشوں میں تلاش کرو

نیز طرانی " نے حضرت شرجیل بن السمط " سے بیم فوع صدیث نقل کی ہے کہ: من تعذرت علیه التجارة فعلیه بعمان

"جَس کے لئے تجارت مشکل ہو جائے اسے چاہئے کہ عمان چلا صائے۔

اور آیک روایت میں اس طرح مصر جانے کا عموی مشورہ فدکور ہے۔

(كنزالعمال حديث نمبر١٤١٧)

یہ تجارتی سفر در آمد و بر آمد دونوں کے لئے ہو سکتا ہے، اس وقت کے تجار عوماً بیک وقت دونوں مقاصد کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ غرض عمد رسالت " یا عمد صحابہ" میں توکوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں در آمد و بر آمد پر باقاعدہ پابندی عائد کی گئی ہو، بلکہ اس کے خلاف صراحتیں ملتی ہیں، اب اگر خالص فقمی نقط نظر سے ان پابندیوں پر غور کیا جائے تو یہ عوام پر صریح ظلم ہے کہ جو دولت انہوں نے اپنے گاڑھے لیننے سے کملئی ہے وہ مرف چند برے برے صنعت کاروں کے حوالے کر کے باتی سب کو کاغذ کے نوٹ پکڑا دیئے مائیں، یہ ایک طرح کا "حجر" ہے جس کے جواز کی کوئی صورت ہماری سجھ میں نہیں میائیں، یہ ایک طرح کا "حجر" ہے جس کے جواز کی کوئی صورت ہماری سجھ میں نہیں ہیں۔

میں وجہ ہے کہ میرے علم و مطالعہ کی حد تک شاید سمی بھی متند عالم دین نے اس ظالمانہ طریق کار کو جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں علاء کے ذہن میں یہ وشواری بیشہ ربی ہے کہ موجودہ ۲۔ کنزالعا ل ص ۱۹۷ج ۲ وائزة المعارف وکن ۱۳۱۲ھ حدیث نمبراکاس سے کنزالعا ل ص ۱۹۷ج ۲ دائزة المعارف وکن ۱۳۱۲ھ حدیث نمبر۱۷۲۲ حالات میں اگر تجارت کو بالکل آزاد کر دیا جائے تو زرمباولہ کی کی کا علاج کیا ہو گا؟ دراصل سے ماہرین مالیات کا کام ہے کہ وہ اس دشواری کا حل نکالیں، اس وقت صرف علماء ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ ماہرین معاشیات کی طرف سے بھی تامین (Protection) کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، شاید دنیا کا کوئی پڑھا لکھا خطہ ان آوازوں سے خالی نہیں ہے۔ اکثر معاشی ماہرین اس وقت آزاد تجارت کے حق میں نظر آتے ہیں، اس لئے مالیات کے ماہرین کو معاشی ماہرین اس وقت آزاد تجارت کے حق میں نظر آتے ہیں، اس لئے مالیات کے ماہرین کو اس طرف توجہ دینی چاہئے، اور اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو وہ ان ہی کی مدد سے زرمبادلہ کی مشکلات پر قابو پائے گی، پورے نظام زر (Monetary System) پر نظر فانی کر کے اسے طلائی معیار (Gold Standard) کے قریب لائے گی، اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل حل کرے گی۔

### قومی ملکیت کا مسئله:

موجودہ سرمایہ داری کی پیدا کردہ مشکلات کا علی ہے جو اوپر ذکر ہوا کہ تجارت کو آزاد کر کے آزاد مسابقت کی مکمل فضا پیدا کی جائے، اور سود، قمار، اور سٹہ وغیرہ کو ممنوع کر کے دولت کو زیادہ سے زیادہ وسیع دائرے میں گردش دی جائے، رہا وہ علی جو تامیم (قومی ملکت) کی شکل میں حکمائے مغرب ہی نے تجویز کیا ہے، سو وہ صغف علی ابالہ کے سوا کچھ نہیں، ملکت ) کی شکل میں حکمائے مغرب ہی نے تجویز کیا ہے، سو وہ صغف علی ابالہ کے سوا کچھ نہیں، بید درست ہے کہ علاء نے اب تک تامیم کے خلاف جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ زیادہ تر عقلی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے ابطال پر شرعی دلائل کچھ کم ہیں، بلکہ اس لئے کہ شرعی نقطہ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے ابطال پر شرعی دلائل کچھ کم ہیں، بلکہ اس لئے کہ شرعی نقطہ سے اس کا بلطان اتنا واضح ہے کہ اس پر بحث کرنا علاء نے ضروری نہیں سمجھا، یمال یہ واضح دولت پر حکومت کا بالجبر قبضہ کر لینا واضح طور پر ظلم ہے، اور آیت ذیل کے تحت آتا ہے: دولت پر حکومت کا بالجبر قبضہ کر لینا واضح طور پر ظلم ہے، اور آیت ذیل کے تحت آتا ہے:

" تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الامیہ کہ دونوں کی رضامندی سے کوئی تجارت کا معاملہ ہو"

نیز خطبہ مجت الوداع کے بید الفاظ بھی اس کی صراحنلہ تروید کرتے ہیں کہ:۔

الاا ان دمائكم و اموالكم وا عراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا

بی وبی "اغذاموال الناس قرآ" ہے جس کے ناجائز ہونے میں ڈاکٹر صاحب کو بھی کوئی شبہ منیں ہے، للذا تامیم کا ناجائز ہونا تو بالکل واضح ہے، عمد رسالت سے لے کر اب تک کوئی قابل ذکر فقیہ ہماری نظر سے نہیں گزرا جس نے اسے جائز کما ہو۔ للذا اگر کوئی شخص اسے جائز سمانا ہو تفس شری پیش کرنا اس کے ذمہ ہے۔

اصل میں واقعہ یہ ہے کہ "قومی ملکت میں لینے" کی تجویز کارل مارکس کے نظریہ قدر زائد
(Surplus Value) پر بنی ہے جس کی رو سے محنت کی اجرت کے علاوہ ہر ذریعہ آ برنی
عاجائز ہے، اور صرف سود ہی نہیں، بلکہ منافع (Profit) اور کرایہ (Rent) بھی ناجائز ذرائع
آمدنی میں شامل ہے۔ اگر اس نظریہ کو تسلیم کر لیا جائے تو تامیم (قومی ملکت میں لینا) بلاشبہ
ایک معقول بات ہے، اس لئے کہ صنعت کار جو آ مدنی حاصل کرتا ہے، اور جس کے ذریعہ
کار خانے نگاتا ہے، اس کا بیشتر حصہ سود، منافع اور کرایہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور جب قدر زائد
کے نظریہ کی رو سے یہ تمام ذرائع آ مدنی ناجائز ٹھرے تو اس کا پورا کارخانہ ہی ناجائز ہوا، للذا
اس کو چھین کر قومی ملکیت میں لئے لینا قدر زائد کے نظریہ کو تسلیم کرنے کا منطق نتیجہ
اب

سکین اگر قدرے زائد کے نظریہ کو تسلیم نہ کیا جائے تو صنعت کار کی وہ آمدنی جائز قرار پاتی ہے جو نفع یا کرایہ کے دریعہ حاصل کی گئی ہے اور کسی کی آمدنی کو جائز قرار دے دینے کے بعد اسے تمام و کمال چھین لینا کسی بھی منطق کی روسے جائز نہیں کہلا سکتا۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اصل مسئلہ قومی ملکیت کا نہیں۔ بلکہ نظریہ قدر زائد کا ہے، ہمیں بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ قدرے زائد کا نظریہ اسلام کی رو سے قابل قبول ہے یا ضیں؟ اگر قابل قبول ہے تو آمیم (قومی ملکیت) کو بھی شلیم کرنا ضروری ہو گا، اور آگر یہ نظریہ بی بنیادی طور پر اسلام کے خلاف ہو تو تامیم (قومی ملکیت) کو جائز قرار دینے کے کوئی معیٰ نہیں۔

اب نظریہ قدر ذاکد پر شرعی نقطہ نظر سے غور کیجے تو وہ بنیادی طور پر ہی غلط نظر آتا ہے،
اس لئے کہ اس کی رو سے ذرائع آمدنی میں سے صرف اجرت جائز ہے، نقع اور کرایہ بالکل
ناجائز ہے۔ حالال کہ اسلام میں اجرت، نقع اور کرایہ تینوں کو جائز قرار دیا گیا ہے اور چار
ذرائع تقیم دولت میں سے صرف سود حرام ہے۔ نقع اور کرایہ کا جائز ہونا نصوص متواترہ سے
طبت ہے قرآن مجید میں جا بجا تجارتی نقع کو "فضل اللہ" سے تعبیر کیا گیا ہے، بچے و شراء کی تمام

اقسام، اجارہ، شرکت، مضاربت اور دوسرے بہت سے شرعی عقود اسی نفع اور کرایہ کی حلت پر منی ہیں، اور میں سجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی واقتح ہے کہ اس پر دلائل پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔

جب یہ تلبت ہو گیا کہ قدر زائد کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے قوصنعت کارکی صرف وہ آمدنی ناجائز قرار پائی جو سود، مسلم ، قماریا کسی اور حرام طریقے سے حاصل ہوئی ہو، ایسی آمدنی کو ضبط کر لینا بلاشبہ جائز ہے ۔ لیکن جو آمدنی نفع اور کرایہ کی شکل میں اسے حاصل ہوئی ہو، وہ بغیر کسی شک و شبہ کے جائز ہے اور اسے جائز تشلیم کر لینے کے بعد اس میں سے صرف واجبات شرعیہ (زکوۃ عشر وغیرہ) حکومت وصول کر عمتی ہے، پوری آمدنی یا پورے کار خانے کو قومی ملکیت میں لے لیناکسی طرح بھی جائز نہیں کہلا سکتا۔

جو حضرات ہمارے زمانے میں قوی ملکیت کی تجویزیں ذور شور کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، انہیں چاہئے کہ وہ نظریہ قدر زائد کے بارے میں اپنا نظمہ نظر واضح کریں۔ "تامیم " کے ذکر پر الحاد کا خیال اسی لئے آتاہے کہ تامیم کا تصور نظریہ قدر زائد پر مبنی ہے جو نصوص شرعیہ کے قطمی خلاف ہے، اور محل اجتماد و اختلاف نہیں ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ پروپیگنڈے کی طاقتوں نے "آمیم" کے "جواز" کو بھی خواہ مخواہ "ترقی پندی" کے دین کا کلمہ شادت بنا دیا ہے، اور ہمارے میں ایسے "اعجوبہ ہائے روزگار" بھی موجود ہیں جو اس "ترقی پندی" کے شوق میں بیک وقت "ربوا" اور "سوشلزم" دونوں کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سجھتے ہیں کہ علماء کے لئے "رجعت پندی" اور "دقیانوسیت" کے طعنوں کی بارش کمیں زیادہ بمنر ہم بہدنیت اس بات کے وہ قطعی نصوص کے معاطے میں ادنی کچک کھا جائیں۔

رہی میہ بات کہ علماء خود کہ رہے ہیں کہ بعض صنعتیں حکومت خود چلائے سو عالبًا اس کا اشارہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلهم کی اس تجویز کی طرف ہے جو البلاغ کی رمضان ۸۹ھ کی اشاعت میں شائع ہوئی تھی۔

> ''کلیدی صنعتیں مثلاً ریلوے، جہاز رانی، جہاز سازی، فولاد سازی، تیل وغیرہ کی صنعتیں حکومت خود اپنی گرانی میں قائم کرے اور ان میں صرف ان لوگوں کے حصص قبول کئے جائیں جن کی آمدنی ایک ہزار روپے ماہانہ سے کم ہو الخ"

غالبًا اس تجویز کے بعض الفاظ سے غلط فنی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کے علاوہ بھی بعض حفرات نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اس لئے ہم حضرت مفتی صاحب مظلم کے صحح مشاء کی تشریح کئے دیتے ہیں، دراصل اس تجویز میں جو بات کئی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس مفتاء کی تشریح کئے دیتے ہیں، دراصل اس تجویز میں جو بات کئی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس حکومت ہی کی قائم کردہ ہیں، لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ان صنعتوں میں بھی نجی شجے حکومت ہی کی قائم کردہ ہیں، لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ان صنعتوں میں بھی نجی شجے رکھے ہیں، اور اس طرح جو صنعتیں اپنی ابتداء ہی سے قوی ملکیت میں ہیں، ان سے بھی بڑے مراب دار نفع اٹھا رہے ہیں۔ اگر حکومت اس صورت حال کو بدل کر یہ اعلان کر دے کہ ایکی صنعتوں کے حصص صرف ان لوگوں کو دیئے جائیں گے جن کی آ مدنی آ یک ہزار روپ سے ایکی صنعتوں کے حصص صرف ان لوگوں کو دیئے جائیں گے جن کی آ مدنی آ یک ہزار روپ سے کم ہے تو ان صنعتوں کے منافع میں عام آ دی شریک ہو سکیں گے، اور اس طرح بجائے اس کے کہ ان قوی صنعتوں کا منافع بھی سرمایہ دار اٹھائیں، یہ دولت عوام تک پنچے گی۔

اس صورت حال کا شرع جواز اس لئے ہے کہ یہ صنعتیں ابتداء ہی سے جکومت نے قائم
کی ہیں، اور اس حیثیت سے اسے یہ افتیار حاصل ہے کہ وہ جس شخص سے چاہے شرکت کا
معاہدہ کرے اور جس سے چاہے انکار کروے، آج اگر میں کوئی کاروبار شروع کروں تو جس
طرح مجھے اپنے شرکاء منتخب کرنے کا پورا افتیار ہے، اس طرح یہ افتیار حکومت کو بھی لیے
گا۔

یہ نجویز " مامیم" (قوی ملکیت یس لینے) سے بالکل مختلف ہے، کیوں کہ اس میں صنعت ابتدا کوئی غیر سرکاری مخص قائم کرتا ہے، پھر حکومت اس پر زبردستی قبضہ کر لیتی

ہے۔
اس تشریح سے ڈاکٹر صاحب کا وہ اشکال بھی رفع ہو جاتا ہے جو انہوں نے اس تجویز پر اپنے مضمون کے آخر میں کیا ہے کہ " یہ اصول کہ مال کے استعلال اور "نمیمہ کے ایک جائز طریقہ مضمون کے آخر میں کیا ہے کہ " یہ اصول کہ مال کے استعلال اور "نمیمہ کے ایک جائز طریقہ پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، اس کی سند اور ائمہ سلف کے یہاں اس کی نظیر کیا ہے جس پر اس کو قاس کیا جا سکتے ؟ " ندورہ تشریح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس تجویز کا مقصد مال کے استعلال اور سنمبہ (Investment) پر پابندی لگانا شیں، بلکہ ہر کاروبار شروع کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ شرکت کا معلمہ کرنے کے لئے افراد خود منتخب کرے، اس تجویز میں اسی اختیار کو استعال کیا گیا ہے، آج بھی حکومت کی شخص کے حصص قبول کرنے کے لئے بہت ی

**ش**رائط عائد کرتی ہے، **خاہر ہے** کہ اے استغلال اور تن<sub>میس</sub> پر پابندی نہیں کہا جا سکتا۔

#### زمین کا ٹھیکہ:

ڈاکٹر صاحب نے مضمون کے دوسرے جھے میں زراعت سے بحث فرمائی ہے اور اس سلسلے میں دو تجویزیں غور کے لئے پیش فرمائی ہیں، ایک بید کہ مفاسد کے پیش نظر کراء الارض (زمین کا شعیکہ) کو ناجائز قرار دے ویا جائے دوسرے بید کہ ملکیت زمین کی کوئی ایسی حد مقرر کر دی جائے جس سے زمینداری کا خاتمہ ہو جائے۔

جمال تک کراء الارض بالذهب والفضنة (روبيه کے ذريعه زمين شميکه پر دينا) کا تعلق به درست ہے که ابن حزم فلف نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، ليکن ان کے اس مسلک کے فلاف صرح اور صحح احادیث اس کرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں که ان کے حق میں رائے دینا بہت مشکل ہے، میں وجہ ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ فلف فی آ، امام مالک ، اور امام اجر فی بین بلکہ امت کے تقریباً تمام علاء و فقہا ان کے خلاف ہیں، صحابہ کرام فلس میں سے کوئی لیک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اس مسلک کو اختیار کیا ہو، قاضی شوکانی فرو خود الل ظاہر میں سے ہیں اور بہت سے معاملات میں ابن حرم فی گائید کرتے ہیں، اس مسئلے میں ابن منذر کے حوالے سے لکھتے ہیں :۔

ان الصحابة ا عمعوا على جوازكراء الارض بالذهب و الفضة و نقل ابن بطال اتفاق فقهاء الا مصار عليه

تمام صحابہ کااس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ سونا چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینا جائز ہے اور ابن بطال " نے تمام علاقوں کے کا امیر انفاق نقل کیا ہے۔ یماں تک کہ جس حدیث کے اطلاق سے ابن حزم " نے استدلال کیا ہے اس روایت کرنے والے تمام صحابہ " کراء الارض " کے قائل ہیں، رہا علامہ ابن حزم" کا معالمہ سو ان کے بارے میں پوری علمی دنیا جانتی ہے کہ وہ بہت سے معاملات میں ان کے تفروات کو بھی قبول نہیں کیا۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے ابن حزم " کا مسلک اختیار کرنے کی تجویز زمینداروں کے ظلم و ستم کی بناء پر پیش کی ہے، لیکن اگر اس تجویز پر بالفرض عمل کیا جائے تو اس کی رو سے مزارعت جائز رہے گی اور شیکہ ناجاز ہو جائے گا، حالال کہ ہمارے معاشرے میں زمینداروں کے ظلم و ستم کا اصل نشانہ مزارعین ہوتے ہیں، شیکہ پر زمین لے کر کاشت کرنے والے اول تو ہمارے یمال کم ہیں، دوسرے ان پر زمیندار استے قابو یافتہ نہیں ہوتے کہ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکیں، ان کا بس تو ان غریب مزارعین پر چلتا ہے جن کی حیثیت سالما سال کے غلط رسم و رواج کے سبب زمینداروں کی رعیت کی ہی ہوگی ہے للذا موجودہ معاشرے میں عوامی مصالح کے لحاظ سبب زمینداروں کے موجودہ ظلم و ستم کا سیجی اس تجویز کا کوئی مؤثر فائدہ سمجھ میں نہیں آیا۔ زمینداروں کے موجودہ ظلم و ستم کا سیج علی جو البلاغ کے رمضان ۸۹ھ کے اداریے میں بیان کیا گیا ہے۔

#### تحديد ملكيت اراضي

آخر میں ذاکٹر صاحب نے زمین کی تحدید ملیت کا سوال اٹھایا ہے، اس سلیلے میں ہاری مرارش یہ ہے کہ تحدید ملکیت کا ایک مفهوم تو یہ ہے کہ گروں اور ایکروں کے حماب سے کوئی حد مقرر کر دی جائے جس کے پاس اس سے زائد زمین ہو وہ چھین لی جائے، اور آئدہ کسی کو اس سے زیادہ اراضی رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تحدید ملکیت کا یمی مفہوم آج کل عموماً سمجما جا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض سوشلزم کی مخالف جماعتیں بھی بہی حل پیش کر رہی ہیں، کیکن جاری رائے میں بیہ حل نہ تو شریعت کے مطابق ہے اور نہ موجودہ حالات میں اس سے تحدید کا مقصد حاصل ہو گا۔ سابق صدر ابوب صاحب کے زمانے میں بھی اراضی کی صدیا کچ سوایکر مقرر کر دی گئی تھی، لیکن کیا آج بھی ایک ایک مخص کے تصرف میں ہزاروں ایکڑ زمین نہیں ہے؟ اس تحدید کا نتیجہ صرف ہیہ ہوا ہے کہ بڑے بڑے زمینداروں نے اپنی زمین کے مختلف حصے اینے ایسے کاشتکاروں اور ہاریوں کے نام منتقل کر رکھے ہیں جنہیں آج تک بیا علم بھی نہیں ہے کہ سرکاری کاغذات میں ان کے نام پر کوئی زمین لکھی ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف تحدید ملکیت کے کھھ ایسے طریقے بھی ہیں جن میں گزوں اور ایکروں کے حساب سے تو ملکیت کی کوئی حد مقرر نہیں کی جائے گی، لیکن ان کو اختیار کرنے کا نتیجہ مال کار میں ہو گا کہ ایک طرف بڑے بڑے زمیندارے گلڑے ہو ہو کر خود بخود مناسب حدود میں آ جائیں گے، اور دوسری طرف ان زمینداروں کی دجہ سے جو نقصانات غریب عوام کو پہنے رہے جیں، ا تکا انسداد ہو جائے گا۔ دولت خواہ زمین کی شکل میں ہو یا روپید کی شکل میں، اسلام نے

اسے مناسب اور معقول حدود بیں رکھنے کے لئے اسی قتم کے اقدابات پر زور ویا ہے اور کیت کے اعتبار سے کہیں بھی اس کی کوئی متعین حد مقرر نہیں کی۔ لندا جن جماعتوں نے سویا دو سو ایکڑکی حد مقرر کی ہے، ہماری نظر میں ان کی یہ تحدید بھی شریعت کے خلاف ہے، کتاب و سنت اور امت کے چودہ سو سالہ تعامل میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، البتہ موجودہ حالات میں مندر جہ ذمیل اقدامات ایس بیں جن کے ذریعہ بری بری زمینیں خود بخود تقسیم ہو سکتی ہیں۔

(۱) جن زمینول میں وراثت سالها سال سے جاری نہیں ہوئی، ان میں اگر اسلامی احکام کے مطابق وراثت ٹھیک ٹھیک جاری کر دی جائے ............... تو بہت می زمیتیں تقسیم ہو کر اپنے صحیح مستحقین تک پہنچ جائیں گی۔

(٢) جس زمين كے بارك ميں أيد ثابت أو جائے كه وه اس كے قابض في ناجائز

طریقے سے حاصل کی ہے، اسے واپس لے کر عوام میں تقتیم کر دیا جائے۔

(۳) جتنی زمینیں اس وقت ناجائز طور پر رہن رکھی ہوئی ہیں (اور اس وقت رہن کی تقریباً تمام صورتیں ناجائز ہی ہیں) انہیں چھڑا کر واپس قرض دار کو دلوا یا جائے۔

(٣) آئندہ اسلام کے قانون وراشت کی بوری پابندی کرائی جائے۔

(۵) انقال جائداد کے طریقوں کو سل بنایا جائے اور زمینوں کی آزادانہ خریدو فروخت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

اس فتم کے قانونی احکام کے ذریعہ ہی چند سالوں میں بروی بدی زمینیں مناسب اکائیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تبدیل ہو سکتی ہیں۔

پھریہ بات ہر مرحلہ پر یاد رکھنی چاہئے کہ دنیا میں ہر بیاری کا علاج قانون کا ڈنڈا نہیں ہوتا، طبقاتی کھکش کو ہوا دے کر فریقین میں ضد اور عناد پیدا کرنے کے بعد حالات کی اصلاح بہت مشکل ہے، اس کے بجائے اگر منافرت کی آگ کو ٹھنڈا کر کے قانون کے علاوہ اخلاق سے بھی کام لیا جائے تو بہت سے مسائل محض رضاکارانہ بنیاد پر بھی حل ہو سکتے ہیں، جو قوم ۵۵ء میں اپنی دولت کے پوشیدہ ذخار خود بخود ظاہر کر سکتی ہے، اگر اسے پوری طرح اعتاد میں لے کر اس کی ذہنی تربیت کی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذائد از ضرورت زمینیں بھی خوش دلی کے ساتھ بیش نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ مالکان زمین کو رضامند کر کے ان سے بعض قطعات زمین معاوضہ کے ساتھ بھی حاصل کئے جا سکتے ہیں، حضرت عمر فلدوق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے زمین معاوضہ کے ساتھ بھی حاصل کئے جا سکتے ہیں، حضرت عمر فلدوق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے

دور حکومت میں اس فتم کی ضرورت پیش آئی تھی تو انہوں نے جرا لوگوں کی زمینیں چھینے کے بجائے بجیلا کے پورے قبیلہ کو اخوت کی بنیاد پر راضی کیا، اور بعض سے بلامعاوضہ اور بعض سے معاوضہ کے ساتھ زمینیں حاصل کیں ا۔ یہ طریقہ آج بھی اختیار کیا جا سکتا

جم نے اپنا نقط نظر نمایت اختصار کے ساتھ پیش کر دیا ہے، آگر دوسرے اہل علم حضرات ان موضوعات پر تفصیل کے ساتھ اظہار خیال فرمانا چاہیں تو البلاغ کے صفحات حاضر ہیں۔ اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه

and the second of the second o

the state of the s

ا بو عبيد" : كتاب الاموال رقم نمبر ١٥٠

## سوشلزم اور غریب عوام

گذشتہ مفامین میں اسلامی نظام معیشت کے وہ موٹے موٹے نکات بیان کر دیے گئے ہیں جن کا منصفانہ مطالعہ انسان کو اس نتیج تک پہنچانے کے لئے کافی ہے کہ اگر اسلام کا نظام زرگی نافذ ہو تو تقسیم دولت کی یہ ظالمانہ اونچ نئج نہ پیدا ہو سکتی ہے، نہ باقی رہ سکتی ہے، ان نکات کی روشنی میں اس سوال کا بسرطال تشفی بخش جواب مل جاتا ہے کہ اسلام ایک غریب انسان کی معاشی ضروریات میا کرنے کے لئے کیا نظام تجویز کرتا ہے؟ اور اس سے عام خوشحالی کی فضا کیو کر پیدا ہوتی ہے؟

اب ہم اس بات کا پورا حق رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس ملک میں سوشلزم النا چاہتے ہیں، ان سے بہ سوال کریں کہ سوشلزم ایک غریب انسان کو کیا دیتا ہے؟ اس سے ایک آ دمی کو کیا معاشی فائدہ پنچ گا؟ اس کے قیام سے دولت کس طرح غریبوں کے ہاتھ میں پنچ سکے گی ۔؟ معاشی فائدہ پنچ گا؟ اس کے قیام سے دولت کس طرح خریبوں کے ہاتھ میں پنچ سکے گی۔ اور اس کی حکومت میں دولت کے ایک جگہ سمٹ کر رہ جانے کا انسداد کس طرح ہو گا؟ ہم سیحتے ہیں کہ سوشلزم کے حامیوں کے پاس ان سوالات کا کوئی معقول اور تملی بخش جواب نہیں ہے۔ واقعہ بیہ ہم کہ سوشلزم کی تحریک خالصنہ ایک منفی تحریک ہے جس نے آج سے اپنے معاشی نظام کا کوئی سوچا سمجھا مثبت فاکہ پیش نہیں کیا۔ اس نے معاشی مساوات کے نفرے تو بہت لگائے ہیں، غریبوں سے ہمدر دی کے دعوے بھی بے شار کئے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کی فلم و ستم کے خلاف نفرت پھیلانے کا کارنامہ بھی خوب انجام دیا ہے، لیکن مثبت طور پر یہ کہیں نہیں بنایا کہ اس ظلم و ستم کا علاج کس طرح ہو گا؟ غریبوں کے سرمایہ دارانہ نظام کی مصیبت سے چھنکارا پانے کی عملی شکل کیا ہے؟ اور سوشلزم کے تحت معاشی مساوات کیوں کر مصیبت سے چھنکارا پانے کی عملی شکل کیا ہے؟ اور سوشلزم کے تحت معاشی مساوات کیوں کر سوشلزم نے دنیا بھر میں اپنا تعارف ایک معاشی تحریک کی حقیت سے کرایا ہے، اور پروپیگنڈے سوشلزم نے دنیا بھر میں اپنا تعارف ایک معاشی تحریک کی حقیت سے کرایا ہے، اور پروپیگنڈے سوشلزم نے دنیا بھر میں اپنا تعارف ایک معاشی تحریک کی حقیت سے کرایا ہے، اور پروپیگنڈے سوشلزم نے دنیا بھر میں اپنا تعارف ایک معاشی تحریک کی حقیت سے کرایا ہے، اور پروپیگنڈے سوشلزم نے دنیا بھر میں اپنا تعارف ایک معاشی تحریک کی حقیت سے کرایا ہے، اور پروپیگنڈے

کی سلمی طاقیس استعال کر کے ذہنوں میں یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سرمایہ داری کے ظلم و جور کا واحد مد مقابل سوشلزم ہے اور اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو سرمایہ داری کی تمام لعنتیں دور ہو سکتی ہیں۔

نیکن جن لوگوں نے سوشلزم کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس بات سے پوری طرح باخبر ہیں کہ بیہ تاثر خالصنہ پروپیگنڈے کی کرامت ہے، ورنہ سوشلزم نے سرمایہ داری کے خلاف زبانی نفرت کے اظہارے زیادہ کوئی خدمت انجام نہیں دی۔ یقین نہ آئے تو سوشلٹ الریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، وہ اول سے لے کر آخر تک اس قتم کے جملوں سے بحرا ہوا نظر آئے گا گئے۔۔۔

"سرمایی دارول نے غریب مزدورول کا خون چوس رکھا ہے" \_ " پوری قوم کی دولت چند خاندانوں میں جمع ہو کر رہ گئی ہے" \_ "سرمایی دارانہ لوث کھسوٹ کو کسی قیت پر پرداشت نمیں کیا جا سکتا" \_ "کارخانہ مزدور کا اور زمین کسان کی ہوئی چاہئے" \_ "مزدور دولت پیدا کرتا ہے، گر سرمایی دار اسے لوٹ نے جاتا ہے" \_ "عوامی حکومت میں کروڑ بینیوں کی کوئی مخواکش نہیں" \_ "ہم مزدورں کو ان کے حقوق دلوا کر رہیں گئے۔ " وغیرہ وغیرہ!

سوشلسٹ حضرات کا سارا گرنچرای قتم کے بے شار جملوں اور ان کی تشریحات سے لبریز تو نظر آئے گا، لیکن سوشلزم کے پاس اس صورت حال کا واقعی علاج کیا ہے؟ اس میں دولت کی یہ اور نج پنج کس طرح ختم ہو گی؟ وسائل پیداوا کو قومی ملکیت میں لینے کے بعد مزدور اور کسان اپنی مشکلات سے کیوں کر نجات پائیں گے؟ ان کی حکومت قائم ہونے کی عملی شکل کیا ہو گی؟ دولت کی مساوات کس طرح پیدا ہو سکے گی؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو سیای نعروں کی گونج میں گم ہو کر رہ گئے ہیں، اور اگر کوئی شخص معقولیت کے ساتھ ان سوالات کو حل کرنا چاہے تو میں گم ہو کر رہ گئے ہیں، اور اگر کوئی شخص معقولیت کے ساتھ ان سوالات کو حل کرنا چاہے تو سوشلسٹ عناصر کے پاس اس کے لئے "امر کی ایجنٹ" کے فقے کے سواکوئی جواب نہیں سوشلسٹ عناصر کے پاس اس کے لئے "امر کی ایجنٹ" کے فقے کے سواکوئی جواب نہیں سوشلسٹ عناصر کے پاس اس کے لئے "امر کی ایجنٹ" کے فقے کے سواکوئی جواب نہیں سوشلسٹ عناصر کے پاس اس کے لئے "امر کی ایجنٹ" کے فقے کے سواکوئی جواب نہیں سے۔

سوشلزم کی بنیاد کارل مار کس کی کتاب "داس کیپٹال" پر ہے جسے اشتراکیت کی بائیل سمجھا جاتا ہے، لیکن تین جلدول کی اس ضخیم کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھنا چاہئے۔ وہ تمام بتر سرمامیہ دارانہ نظام پر فلسفیانہ تنقید سے بھری ہوئی ہے۔ اور چند مہم اشاروں کے سوا اس میں

کوئی مثبت معاشی پروگرام پیش نهیں کیا گیا۔

لے دے کر اگر سوشلت عناصر کے پاس سرمایہ وارانہ نظام کے خلاف کوئی مثبت تجویز ہو وہ یہ ہے کہ تمام وسائل پیداوار کو قوی ملیت میں لے کر منصوبہ بند معیشت (PLA ہو وہ میں وسائل کا استعال اور ان کے ورمیان دولت کی تقسیم عکومت کی منصوبہ بندی کے ماتحت ہو۔ بس یہ ایک تجویز ہے جے اس شمان کے ساتھ پھیلایا جارہا ہے کہ گویا "قوی ملیت "کوئی طلسماتی چراغ ہے جس کے روشن موتے ہی ظلم و ستم کی ساری تاریکیاں کافور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد مزدور اور کسان کے کھر میں اجالا بی اجالا نظر آئے گا۔ مزدورں اور کسانوں کو یہ باور کرایا جارہا ہے کہ زمینوں اور کسانوں کو یہ باور کرایا جارہا ہے کہ زمینوں اور کار خانوں کے قوی ملیت میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے مالک بن جاؤگے، اور تم کی سرمایہ دار کی بالا دستی قائم نہیں رہے گی۔ اور یہ بلاشبہ اشترائی پروپیگنڈے کا کمال ہے کہ اس سفید جھوٹ کو اس نے ایسی شدت کے ساتھ پھیلایا ہے کہ "قوی ملیت" کا یک مفہوم عام طور سے سجھا اور سمجھا یا جارہا ہے، یمان تک کہ بعض سوشلزم کے کم خالفین بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بھی بھی قوی ملیت کا نعرہ لگا دیتے ہیں، اور ذہن اس رخ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بھی بھی قوی ملیت کا نعرہ لگا دیتے ہیں، اور ذہن اس رخ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بھی بھی توی ملیت کا نعرہ لگا دیتے ہیں، اور ذہن اس رخ پروپیگنڈے کے کا کمال ہو جائے گا؟ اور زمینیں غریب کسان کی ملیت میں کیے آ مادہ می نمیں ہوتے کہ "قوی ملیت میں کیے آ جائیں گی؟

فرض سیجے کہ اگر ملک کی زمینوں اور کارخانوں کو قوی ملیت میں لے لیا جاتا ہے تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب ہے ہے کہ ساری زمینیں اور کارخانے افراد کی نجی ملیت سے نکل کر کومت کے قبضے میں چلے جائیں گے، اور حکومت ہی ان تمام وسائل پیداوار کی مالک ہو گ سوال ہے ہے کہ اس اقدام سے مزدور اور کسان کے حق میں آقاؤں کی تبدیلی کے سواکیا فرق بردا؟ پہلے کارخانوں کا کس سمرمایی دار تھا اور وہ مزدور سے کام لے کر اسے اجرت دیتا تھا، اب کارخانوں کی مالک ہو جائے گی اور وہ بھی اس سے کام لے کر اجرت دیتا تھا، کارخانے کی پالیسی میں نہ پہلے اس کا دخل تھا نہ اب ہو گا، کارخانے کے منافع میں نہ پہلے اس کا دخل تھا نہ اب ہو گا، کارخانے کے منافع میں نہ پہلے اس کا اگانہ حقوق حاصل تھے نہ اب ہو ں گے، تخواہوں کا تعین نہ پہلے اس کی آزاد مرضی پر ہوتا تھا، نہ اب ہو سکے گا۔ پھر آخر میں مساوات اور خوش حالی کی وہ کون سی جنت ہے جو اسے پہلے آقا کی غلامی میں حاصل نہیں تھی، اور اس نے آقا کی غلامی کر کے حاصل ہو جائے گی؟
کما جاتا ہے کہ سوشلزم میں چوں کہ حکومت بھی مزدوروں کی حکومت ہو گی، اس لئے کما جاتا ہے کہ سوشلزم میں چوں کہ حکومت بھی مزدوروں کی حکومت ہوگی، اس لئے کما جاتا ہے کہ سوشلزم میں چوں کہ حکومت بھی مزدوروں کی حکومت ہوگی، اس لئے

کارخانوں کو اپنے قبضے میں لانے کے بعد وہ یقیناً مزدوروں کے ساتھ انساف کرے گی، اور موجودہ سرایہ داروں کی طرح ان کو جائز حقوق سے محروم نہیں کر سکے گی ۔ لیکن آیے ذرا یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ سوشلسٹ نظام میں "مزدوروں کی حکومت" کا کرا مطلب سر؟

اشتراکی پردیگیندے نے سادہ لوح عوام کے دل میں "مزدوروں کی حکومت" کا تصور بھی سپھے اس طرح بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے اس نظام کے تحت مشین چلانے والے مشین مین اور ہل جوتنے والے کسان یک بیک حکومت کی کر سیوں پر جا بیٹھیں گے اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن کر ملک بھری جھونپرویوں کو محلوں میں تبدیل کر دیں گے، لیکن واقعات کی دنیا میں آ کر دیکھے کہ اس "مزدور کی حکومت" کاعملی نقشہ کیا بے گا؟ ہو گا صرف یہ کہ ملک کے دس کروڑ مزدوروں اور کسانوں میں سے صرف چند افراد پر مشتمل ایک پارٹی بنے گی، جس میں ملک کے کروڑوں مزدوروں اور کسانوں میں سے بشکل تین جار فصد آدمی شریک ہو سکیں گے، م بیریہ پارٹی اینے اندر سے انتخاب کر کے بیس پچتیں آ ومیوں پر مشتل ایک وزارت بنائے گی، اور یہ بیں پچتیں آدمی ہی عملاً سارے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے، ان ہی ے قبضے میں ملک بھر کے کارخانے ہوں گے، ان ہی کے تبلط میں ملک کی ساری زمینیس ہول گی، وہی اپنے ماتحت افسروں کے ساتھ مل کر ساری پالیسال بنائیں گے۔ وہی عام مزدور اور کسانوں کی اجر تیں اور اشیاء کی قیمتیں متعین کریں گے، اور رہی پیچاری وہ پارٹی جس نے اب ہیں پچتیں افراد کو منتخب کیا تھا، سواس کا کام صرف سے ہو گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سال بھر میں ایک مرتبہ اینا اجلاس (۱) منعقد کر کے حکومت کی پالیسیوں کی تصویب کر دے یا زیادہ سے زیادہ سمی فصلے پر تقید کر کے گذر جائے اور بس!

اب رہے وہ کروڑوں مزدور اور کسان جنہوں نے اپنی حکومت قائم ہونے کے دھوکے میں اپنا سب کچھ اس پارٹی کے حوالے کر دیا تھا، سو حکومت کی پالیسیوں میں ان کے کس ادنیٰ دخل کا تو سوال ہی کیا ہے، ان پیچاروں کی مجال نہیں ہے کہ وہ حکومت کے کسی فیصلے کے خلاف زبان کو حرکت بھی دے سکیں، لذا اگر وہ بیس پچیس ارباب اقتدار جو ملک کے سارے

<sup>(</sup>۱) بلکہ ارباب اقدار کی وجہ سے مناسب نہ سمجھیں تو سالسا سال تک پارٹی کا اجلاس منعقد شیں ہو آ، روس کی مثل بر فض کے سامنے ہے۔

کلر خانوں، ساری زمینوں، دولت کے خرانوں اور پیداوار کے تمام وسائل کے تنما ٹھیکہ دار میں، پارٹی کے چند ہزار افراد کو خرید لیں تو ملک میں اس سرے سے لے کر اس سرے تک کوئی متنفس نہیں ہے جو ان کے فیصلوں کے خلاف دم بھی مار سکے۔

اس صورت حال کی ایک اونی سی جھاک ہم سابقہ دور حکومت میں بنیادی جمہور یوں کے نظام کے تحت وکھے چکے ہیں کہ کروڑوں عوام اپنی تقدیر چند ہزار بی ڈی ممبروں کے حوالے کرنے کے بعد کس بری طرح بے بس ہو جاتے ہیں، اور یہ بی ڈی ممبراور ان کی منتخب کی ہوئی اسمبلیاں حکومت کی ہاں میں ہال ملانے کی سواکوئی کام ضیں کر سکیں، فرق یہ ہے کہ "بنیادی جمہوریت" کے اس نظام میں کروڑوں عوام کے بیشتر اختیارات سلب ہو جانے کے باوجود انہیں ووسری سابی جماعتیں بنانے، ان کے تحت جلے جلوس منعقد کرنے، ہڑال اور مظاہرے کرنے کا اختیار نی الجملہ حاصل تھا، اور ای اختیار کی بدولت وہ وس سال بعد حکومت تبدیل کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے۔ لیکن سوشلسٹ نظام میں نہ انہیں کوئی سابی جماعت بنانے کی اجازت ہوگی، نہ ہڑال اور مظاہرے کرنے کی، اور نہ آزادانہ جلے جلوس منعقد کرنے کی، لندا این کی حیثیت بالکل اس پرندے کی می ہوگی جے جال میں پھانے کے ساتھ ساتھ اس کے پر بھی کاٹ دیے گئے ہوں، ناکہ وہ مقید ہونے کی حالت میں پھڑ پھڑانے کی آزادی سے بھی محروم ہو کاٹ دیے گئے ہوں، ناکہ وہ مقید ہونے کی حالت میں پھڑ پھڑانے کی آزادی سے بھی محروم ہو

یہ ہے وہ حکومت جسے "مزدوروں کی حکومت" کا نام دے کر مزدورں سے کما جارہا ہے کہ اسے قائم کرنے کے لئے اپنے جان و مال کی قربانیاں ضرور پیش کرو، جو اس حکومت کے قیام میں آڑے آئے اسے "سامراج کا ایجنٹ" اور "مزدور دشمن" قرار دواور اس کی مخالفت کو ختم کرنے کے لئے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دو۔

<sup>&</sup>quot;توی ملیت" اور مردورں کی حکومت کا مطلب سمجھ لینے کے بعداب آپ ایک مردور کے نظم سے سوچنے کہ اس نظام میں مردور کا کیا حشر کیا ہو گا؟ فرض کیجئے کہ اس نظام کے تحت ایک مردور کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اجرت میری محنت کے مقابلے میں کم ہے، اور اس میں اضافہ ہونا چاہئے وہ اپنی اجرتیں بوھوانے کے لئے جدوجمد کرنا چاہتا ہے تو سوشلزم کی اس مام نهاد "مردور حکومت" میں اس کے لئے کیا راستہ ہے؟ ٹریڈ یونین وہ نہیں بنا سکتا، بڑال وہ نہیں کر سکتا، مظاہرہ کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی اسے اجازت نہیں، اس لئے کہ

سوشلسٹ نقطہ نظر سے یہ یونین سازی، ہڑال اور مظاہرے تو "سرمایہ داری" کے دور کی یادگاریں تھیں، جب حکومت خود ان مزدروں کی قائم ہو گئی تو اب ان "مزدور دشمن سرگر موں" کی احازت کماں؟

اب اس کے لئے دوسراراستہ یہ ہے کہ وہ تن تھا کارخانے کے ڈائر کٹروں کے پاس جائے اور ان کی خدمت میں اجرت بڑھانے کی درخواست پیش کرے، لیکن یہ ڈائر کٹر کوئی سرایہ دارانہ نظام کا مل ملک تو ہے نہیں جو اپنے افقیار سے اجرتوں میں کی بیشی کر سکے، اس کا پاس کا ساجواب یہ ہے کہ اجرتیں بڑھانا میرے افقیار میں نہیں، یہ کام تو "مزدور حکومت" کا ساجواب یہ ہے کہ اجرتیں بڑھانا میرے افقیار میں نہیں ایہ کام تو "مزدور کومت" کے دروازے پر دستک دے، اب مزدور کے لئے ہی راستہ ہے کہ وہ "اپی حکومت" کے دروازے پر دستک دے، لیکن اول تو جو حکومت "مزدور ل کے وسیع تر مفادات" کے تحفظ اور "مزدوروں کی عالمی حکومت" کے قیام جیسے اہم کاموں میں شب و روز مشغول ہے، اسے اپنی طرف متوجہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، پھر اگر فرض کیجئے کہ یہ مزدور مراد کر متعلقہ افسر یا وزیر تک پہنچ ہی جائے تو اس کے پاس یہ عذر ہے کہ دنیا بھر میں "مزدوروں کی حکومت" قائم کرنے کے لئے جن اس کے پاس یہ عذر ہے کہ دنیا بھر میں "مزدوروں کی حکومت" قائم کرنے کے لئے جن وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ عام مزدور اپنی مفاد کی قربانی پیش نہ کریں، لاذا "مزدور مفاد" کا تقاضا یہ ہے کہ اجرتیں نہ بڑھائی ذاتی مفاد کی قربانی پیش نہ کریں، لاذا "مزدور مفاد" کا تقاضا یہ ہے کہ اجرتیں نہ بڑھائی «مزدوروں کو چاہئے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر غیر اشترائی دنیا کے ان مزدوروں کو جائیں، اور مزدوروں کو چاہئے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر غیر اشترائی دنیا کے ان مزدوروں کو مت" کی پناہ میں لانے کی کوشش کریں جو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہ جو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہ وہ دو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہ جو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہ جو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہ جو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہ جو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہ جو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہ جو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہ جو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہ جو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہ جو ابھی تک سامراج کی چکی میں بی رہ جو ابھی تک سامراج کی چکی میں پس رہ جو ابھو سے دو ابھو ابھوں کی جو ابھو کی میں ابور کی جو ابھوں کی سے دور ابھوں کی جو ابھوں کی جب کی جو ابھوں کی جو

لیجے! اس بے چارے مزدور کی آخری امید بھی ختم ہو گئی، اب اگر یہ سجھتا ہے کہ "مزدور کومت" اے بے د توف بنارہی ہے تو اس کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں، ملک بھر میں کوئی سابی جماعت موجود نہیں ہے جس سے وہ جا کر فریاد کر سکے، نوکری چھوڑ کر کسی دوسرے کارخانے میں بھی نہیں جا سکتا، اس لئے کہ وہ کارخانہ بھی "مزدور حکومت کا ہے" اس پیٹے کو بھی خیر باد نہیں کہا جا سکتا اس لئے کہ "مزدور حکومت" نے اسے یہ پیشہ سوج سمجھ کر دیا ہے، اور جب تک وہ خود اسے اس پیٹے سے بٹنے کی اجازت نہ دے وہ پیشہ نہیں چھوٹ سکتا، لنذا اب اس کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس سکتا، لنذا اب اس کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس سکتا، لنذا اب اس کے پاس اس کے سواکوئی جارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس کی مانس کے بیٹ اس کے کانام بھی زبان سامراح کی سانس کے درنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے "مزدور وشمن سرگرمیوں" اور "سامراح کی سے دہ لائے ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے "مزدور وشمن سرگرمیوں" اور "سامراح کی

س-بي

جاسوی " کے الزام میں گر فقد کر کے جیل خانے میں جھیج دیا جائے۔

یہ ہیں ایک مزدور کے حق میں "قوی ملکت" اور "سوشلسٹ حکومت" کے نتائج، اگر واقعات کی یہ تصویر کسی کو درست معلوم نہیں ہوتی تو وہ تفصیلی دائل کے ساتھ یہ بتلائے کہ سوشلسٹ حکومت میں مزدور اپنی اجرت بر حوانا چاہیں، پیشہ تبدیل کرنا چاہیں یا اپنے دوسرے حقوق حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لئے طریق کار کیا ہوتا ہے؟ کار خانوں کے منافع میں ان کے لئے معقول حصہ ملنے کی ضانت کیا ہے؟ حکومت اگر بددیا تی یا بے وقوفی سے کوئی ظالمانہ پالیسی اختیار کر لے تو اس کو تبدیل کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ حکومت کے وسیع اختیارات پر مزدوروں کی اختیار کر لے تو اس کو تبدیل کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ اجرتوں کا تعین کون اور کس معیار پر کرتا ہے؟ طرف سے کون سی روک مقرر کی جاتی ہے؟ اجرتوں کا تعین کون اور کس معیار پر کرتا ہے؟ اور اس تعین میں عملی طور پر کام کرنے والے مزدوروں کی رائے کس حد تک مکوثر ہوتی ہے؟ جس وقت تک ان سوالات کا معقول اور مدل و تشفی بخش جواب فراہم نہ کیا جائے، اس وقت تک من شردورل کی حکم "مزدورل کی حکم سے مزدور کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔

اس کے برخلاف اسلامی نظام کے تحت جو معاثی اصلاحات پچھلے شارے میں تجویز کی گئیں ، ان کی رو سے مزدور براہ راست کارخانوں کی ملکت میں حصہ دار بنیں گے، اور حصص کے مالک بن کر نفع میں متناسب طور سے شریک ہوں گے، ان کی آمدنی کے دروازے زیادہ اور عمومی ارزانی اور معاشرت کی سادگی کی وجہ سے اخراجات کے راستے کم ہوں گے، پھر اگر وافعتہ "سوشلسٹ حضرات کے ول میں مزدوروں اور غریبوں کا ادنیٰ سا درد ہے تو وہ معقولیت کے ساتھ یہ بتائیں کہ مزدوروں کی فلاح کے اس راستے کو کیوں افتیار نہیں کرتے جو ان کے حق میں مفید بھی ہے اور اسلام کے مطابق بھی؟ اور اس طریقے کو چھوڑ کر سوشلزم کے جابرانہ نظام ہی کو مسلط کرنے کے پیچھے کیوں گئے ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں مزید پچھ گزراشات ہم انشاء اللہ آئندہ پیش کریں گے۔

والله الموفق والمعين!

### اسلام، جمهوریت اور سوشکزم

"اسلام ہمارا ندہب ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ "

یہ وہ نعرہ ہے جے پچھلے دنوں ہمارے ملک کی بعض سابی جماعتوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ پھیلایا ہے۔ اس نعرہ کی پہلی ہی سطر میں "اسلام" کا لفظ بظاہر یہ تاثر دیتا ہے کہ اس میں "اسلام" کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اس نعرے میں "اسلام" کی مثال بالکل آئی محض کی سی ہے جس کے ہاتھ باؤں کاٹ کر اسے تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا ہو۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تین جملوں کو پڑھ کر "اسلام" کا جو تصور ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ اسلام بھی عیسائیت، یبودیت یا ہندو مت کی طرح پوجا پاٹ کی چند رسموں یا اظلاق کے چند مجمل اصولوں کا نام ہے اور زندگی کے دوسرے سابی، معاثی اور معاشرتی مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی مختص عبادت کے چند خاص طریقوں کو اپنا لے تو اس کے بعد وہ اپنی حکومت اور اپنی معیشت کو جس نظام کے ساتھ بھی وابستہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے، لیکن افتدار کی کری پر بیٹھنے کے بعد یا اپنے لئے رزق کی خلاش کے وقت اسلام نے یا تو اسے رہنمائی دی ہی نہیں ہے، یا اگر دی ہے تو وہ (معاذ اللہ) اتنی ناقص اور بیکار ہے کہ اس کے ذریعہ اس کے سابی اور معاشی مسائل معیشت میں ہموریت سے، اور اپنی معیشت میں سوشلزم سے "روشن" حاصل کرے۔

سوال سے کہ اگر اسلام کامفہوم کی کچھ ہے تو پھر سے دعوے آپ فضول کرتے ہیں کہ

ود اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اس میں انسان کی تمام موجود پریشانیوں کا حل موجود ۔ ہے۔ "

پھر تو کھل کر آپ کو کہنا چاہئے کہ اسلام نے عبادات و عقائد کے علاوہ زندگی کے کسی مسئلہ میں ہمیں کوئی ہدایت شیں دی اور (معاذ اللہ) ہم اپنے سینوں میں قرآن رکھتے ہوئے بھی کارل مارکس اور ماؤزے تھک سے بھیک مانگئے پر مجبور ہیں۔

اگر آپ ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات صرف عبادات وعقائد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ زندگی کالیک کمل نظام ہے، تو پھر مسجد ہو یا بازار، حکومت کا ایوان ہو یا تفریح کا میدان، آپ کو ہر مقام پر صرف اور صرف اسلام ہی کی بیروی کرنی پڑے گی، پھر اس طرز عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ مبعد میں پہنچ کر تو آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، اور وفتر و بازار میں پہنچ کر ماسکو اور پیکنگ کو اپنا قبلہ و کعبہ بنالیں، آپ کو ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر انسانیت کے صرف اس محن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھم و ابرو کو دیکھنا ہو گا جس کی تعلیمات نے صرف مبعدوں میں اجالا نہیں کیا، بلکہ اس کے نور ہدایت سے حکومت کے ایوان اور معیشت کے بازار بھی کیسال طور پر جگمگائے ہیں۔

بعض حفرات اس نعرے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جس سوشلزم کو اپنایا میں جس سوشلزم کو اپنایا میں ہیں جس طرت "جمہوریت" میں ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہے اس طرح "اسلامی سوشلزم" کی اصطلاح بھی درست ہے۔

اس کے جواب میں بماری گزارش یہ ہے کہ جمال اصطلاح کا تعلق ہے، ہمارے نزویک نہ وداسلامی جمہوریت "کی اصطلاح ورست ہے اور نہ "اسلامی سوشلزم" کی، یہ دونوں نظام منرب کی لادین فکر کی پیداوار ہیں۔ اور ان کے ساتھ اسلام کا پیوند لگانا ایک طرف اسلام کی توہین ہے، اور دوسری طرف اس سے یہ اشت ہیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نظام جول کے تول اسلام کے مطابق ہیں، لہذا لفظوں کی حد تک تو یہ دونوں اصطلاحیں ہماری نظر میں غلط اور مغالطہ انگیز ہیں اور مسلمانوں کو دونوں ہی سے برہیز کرنا چاہئے۔

لیکن معنویت کے لحاظ سے "اسلامی جمہوریت" اور "اسلامی سوشلزم" میں زمین اور آسان کا فرق ہے۔ جمہوریت کے قلف میں کچھ چیزیں تو ایسی جو اسلام کے خلاف میں، (مثلاً عوام کے اقتدار اعلیٰ کا تصور، لیجسلیچر کا خدائی احکام کی پابندی کے بغیر خود

محتار واضع قانون ہونا، اور امیدوار حکومت کا از خود اقدّار کی طلب کرنا) لیکن جمهوریت کی وہ بہت می باتیں اسلام کے مطابق بھی ہیں، جنہیں عرف عام میں جمهوریت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے لیعنی شورائی حکومت تقسیم اختیارات، آزادی اظہار رائے اور عوام کے سامنے حکومت کی جواب وہی وغیرہ اب جو لوگ "اسلامی جمهوریت" کی اصطلاح استعال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس سے مراد نظام جمہوریت کی صرف وہ باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں، ان کو نکال کر جو باقی بچتا ہے وہ "اسلامی جمہوریت" ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اگر توحید رسالت اور آخرت پر ایمان لا کر جمہوری نظام حکومت کو جول کا تول قبول کر لیا جائے تو وہی لادینی جمہوریت اسلامی بن جاتی ہے ۔ دوسرے الفاظ میں ان کے نزدیک لادینی جمہوریت کی خرابی صرف اس قدر نہیں ہے اس کا نظریہ پیش کرنے والے مادہ پرست اور غیر مسلم تھے جنہوں نے اپنی مادہ پر تی کا جوڑ جمہوریت کے ساتھ ملا دیا تھا اور اگر توحید پر ایمان رکھنے والے لوگ نے اپنی مادہ پر سی کا کہا کہ اگر بیل کے تو اس کی خرابی دور ہو جائے گی، بلکہ ان کے نزدیک بچھ خرابیاں اسے بینیہ اختیار کر لیس کے تو اس کی خرابی دور ہو جائے گی، بلکہ ان کے نزدیک بچھ خرابیاں خود جمہوریت میں پائی جاتی ہیں، اور ان خرابیوں کو نکال کر باقی ماندہ جھے کو وہ "اسلامی جمہوریت" قرار دیتے ہیں۔

اس کے برعکس "اسلامی سوشلزم" کا فعرہ بلند کرنے والوں کا کہنا ہے ہے کہ سوشلزم کے معاشی نظام میں بذات کوئی خرابی نہیں، اس کی خرابی صرف ہے ہے کہ اس کے بیش کرنے والے محکر خدا تھے اور انہوں نے اس ا نکار خدا کا جوڑ سوشلزم کے ساتھ طا دیا تھا، اب اگر اس معاشی نظام کو مسلمان اختیار کر لیں تو اس کی خرابی دور ہو جاتی ہے، گویا سوشلزم کے معاشی نظام کو جوں کا توں لے کر اس میں خدا، رسول اور آخرت کے عقائد کو شامل کر لیجئے تودی لادی ی سوشلزم اسلامی بن جاتا ہے۔

اور اگر بید حضرات بید کہتے بھی ہیں کہ ہم نے سوشلزم سے غیر اسلامی اجزاء کو نکال کر اس
کا نام "اسلامی سوشلزم" رکھا ہے تو اس سے ان کا مطلب کی ہوتا ہے، ورنہ ان کا بید
دعویٰ دو وجہ سے غلط ہے، ایک تو اس لئے کہ انہوں نے اپنے تجویز کردہ معاثی نظام
میں سوشلزم کے معاثی نظام کی تمام وہ باتیں باتی رکھی ہیں جو صریحی طور پر خلاف اسلام ہیں،
سوشلزم کی بنیاد وسائل پیدا وار پر بہ جر قبضہ کر لینے پر ہے، اور بیہ بات جوں کی توں ان کے
"اسلامی سوشلزم" میں بھی موجود ہے جس کی صراحت ان کے رہنماانی تحریر و تقریر میں بھیہ
"اسلامی سوشلزم" میں کھی کہ سوشلزم کا صرف ادی فلفہ نہیں، بلکہ اس کا معاثی نظام بھی

سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے خلاف ہے۔ لنذا اگر اس میں سے غیر اسلامی انتیاء کو فکال دیا جائے تو حاصل تفریق کچھ بچتا ہی نہیں ہے جسے "اسلامی سوشلزم" کما جاسکے۔

اس کی مثال یوں سیجھے کہ "اسلامی جمہوریت" کی اصطلاح بالکل ایسی ہی ہے جیسے "اسلامی بنکاری" کی اصطلاح ہوجودہ بنکاری کا سارا نظام سود پر چل رہا ہے۔ اس لئے یہ نظام بلاشبہ غیر اسلامی ہے، لیکن اگر اسی نظام سے سود کی گندگی کو خارج کر کے اسے مضاربت کے اصولوں پر چلایا جائے تو بی نظام اسلام کے مطابق ہو جائے گا، اب اگر کوئی شخص ایسے نظام کا نام "اسلامی بنکاری" رکھ دے تو اس کی اس اصطلاح پر تو اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن معنویت کے لحاظ سے اس کی بات غلط نہیں ہے۔

اس کے برخلاف "اسلامی سوشلزم" کی مثال ایس ہے جیسے "اسلامی سود" اور "اسلامی مرف یہ قمل " و و و و و " اور "قمار" کی خرابی صرف یہ قمل " کہ اس کے موجد اسلام کے بنیادی عقائد کے قائل نہیں تھے اب ہم ان کے نظریات میں سے تمام غیر اسلامی اشیاء کو تکال کر دیتے ہیں اور توحید، رسانت اور آخرت کو مان کر سود کھاتے اور قمار کھیلتے ہیں، لنذا ہمارے سود و قمار کا نام اسلامی سود و قمار ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات حد درجہ معکمہ خیز ہوگی، اس لئے کہ سود و قمار مرتا یا ظاف اسلام چیزیں ہیں، اور ان میں بات حد درجہ معلمہ خیز ہوگی، اس لئے کہ سود و قمار مرتا یا خلاف اسلام چیزیں ہیں، اور ان میں سود" یا "اسلامی قمار" رکھا جائے تو کوئی ایس چیز باقی ہی نہیں رہتی جس کا نام "اسلامی سود" یا "اسلامی قمار" رکھا جائے۔

الذا اسلامی جمهوریت کی اصطلاح لفظی طور پر غلط سمی، لیکن معنی کے اعتبار سے "اسلامی سوشلزم" کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بعض حفزات سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے "اسلامی سوشلزم" کی اصطلاح اس لئے اعتبار کی ہے کہ ماضی ہیں بہت سے لوگوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس اصطلاح سے صرف سے جنانا مقصود ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کا حامی نہیں۔ لیکن سے دلیل بھی انتمائی بودی اور کمزور ہے، کیونکہ ایک غلط فنمی کو رفع کر کے دوسری غلط فنمی پیدا کر دینا عقل و خرد کی کون می منطق ہے، کیونکہ ایک غلط فنمی کو رفع کر کے دوسری غلط فنمی پیدا کر دینا عقل و خرد کی کون می منطق کا قاضا ہو سکتا ہے؟ اگر واقعنہ مقصد کی واضع کرنا ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ ظلم وستم کا حامی نہیں تو پھر اس کے لئے "اسلامی سوشلزم" کے بجائے "اسلامی عدل عمرانی" کے اسلامی عدل عمرانی" کے اسلامی خاسمی ہو سکتی ہے۔

پھراس نعرے میں اسلام اور جمہوریت کو سوشلزم کے ساتھ معصومیت سے شیرہ شکر کر پیش کیا گیا ہے، گویا اِن دونوں چیزوں کا سوشلزم کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اشتراکیت نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ نہ تو کسی مرطع پر اسلام سے میل کھاتا ہے اور نہ کسی مقام پر جمہوریت اسے چھو کر گزری ہے، اسلام بلاشبہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت کی مصفانہ طریقے پر تقسیم ہو اور سرمایہ دارانہ نظام میں جو دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے وہ زیادہ وسیع دائروں میں گروش کرے، لیکن اس مقصد کے سمٹ کر رہ جاتی ہے وہ زیادہ وسیع دائروں میں گروش کرے، لیکن اس مقصد کے لئے جو ظالمانہ طریق کار سوشلزم نے تجویز کیا ہے، اسلام اس کا بھی کسی طرح روا دار نہیں، اس لئے کہ وسائل پیداوار کو لوگوں سے چھین کر حکومت کے چند افراد کے ہاتھوں میں شحا دینے کا بیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی ساری دولت ایک بڑی سرمایہ دار جماعت کے حوالے ہو جائے، اور عام آدمی اپنا پیٹ بھرنے کے لئے پہلے سے زیادہ اس کے رخم و کرم کی متابح نہیں چل ساتھ نہیں چل ساتھ نہیں چل سکتا۔

اسی طرح سوشلزم کی تاریخ گواہ ہے کہ جمہوریت بھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکی، جمہوریت کی روح " آزادی اظہار رائے " پر قائم ہے۔ اور سوشلزم نظام زندگی میں یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا واقعات کی دنیا میں کوئی وہؤئیں ہے۔ سوشلزم جس جگہ بھی قائم ہوا ہے، جبر و تشدد کے ذریعہ قائم ہوا ہے۔ اس نے بھشہ فکر و رائے کا گلا گھونٹ کر اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے خود پہند مزاج نے اس آواز کو بھی گوارا نہیں کیا جو اس پر تقید کرنے کے لئے اشی ہو۔ اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ اشتراکی نظام میں جو "منصوب بند معیشت " قائم کی جاتی ہو متی ہے۔ یقین نہ آئے تو ان ملکوں کے حالات پڑھ کر دیکھئے جمال سوشلزم کے نظام کو نافذ کیا گیا ہے، کیا وہاں اشتراکی یارٹی کے سواکوئی اور سیاسی جماعت بنب عتی ہے؟ کیا وہاں مزدور کو حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے سواکوئی اور سیاسی جماعت بنب عتی ہے؟ کیا وہاں کا مزدور کو حق ہے کہ وہ برسرافتدار حقوق حاصل کرنے کے لئے کوئی چھوٹی می انجمن ہی بنا لے؟ کیا وہاں کا مزدور کو حق ہے کہ وہ برسرافتدار میں فیصلے کے خلاف ہڑال کر سکتا ہے؟ کیا وہاں کے پریس کو آزادی ہے کہ وہ برسرافتدار میں فیصلے کے خلاف ہڑال کر سکتا ہے؟ کیا وہاں کے پریس کو آزادی ہے کہ وہ برسرافتدار میاعت کے خلاف ہڑال کر سکتا ہے؟ کیا وہاں کے پریس کو آزادی ہے کہ وہ برسرافتدار میاعت کے خلاف چوں بھی کر سکے ؟ ساتھ ملایا گیا ہے؟

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے ہم جانے ہیں کہ بہت ہو وہ حضرات بھی اس نعرے کے ساتھ ہم آواز ہو گئے ہیں جو ذہنی اعتبار سے سے اور کے مسلمان ہیں، اور اسلام کو چپوڑ کر کوئی جنت ارضی بھی انہیں پیش کرے تو وہ اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ سوشلام کے فریب ہیں صرف اس لئے آگئے ہیں کہ اس "جنت شداد" پر "اسلام" کا سائن بورڈ لگا دیا گیا ہے، ایسے حضرات سے ہم خاص طور پر درد مندانہ التجا کرتے ہیں کہ وہ مندرجہ بالا محائق پر غور فرائیں اور "اسلامی سوشلام" کی تاریخ کا مطالعہ کر کے یہ دیمیس کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں؟ اور اسلامی اقدار کو کس طرح ایک ایک کر کے پامال کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں بلاشبہ قابل نفریں ہیں، اور ہر دھڑتے ہوئے دل میں ان کو مناف کا جذبہ ہونا ہی چاہئے۔ لیکن یاد رکھنے کہ غریب مزدور اور کسان کو امن و سکون صرف غریبوں کے اس چارہ ساز ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے دامن میں مل سکے گا جس نے بھی غریبوں کے اس چارہ ساز ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے دامن میں مل سکے گا جس نے بھی خوبوں کے اس چارہ کھولی میں گرنے کے بعداس کی مثال اس پر ندے سے بھی نہیں ہوگی جو کھولتی ہوئی دیگ سے آچپل کر دہتی ہوئی آگ میں جاگرے۔ بھی نہیں ہوگی جو کھولتی ہوئی دیگ سے آچپل کر دہتی ہوئی آگ میں جاگرے۔

# سوشلزم اور معاشی مساوت

آپ نے ملاحظہ فرمالیا کہ سوشلزم میں معاثی مساوات کالفظ کوئی عملی حقیقت نمیں رکھتا، بلکہ خالص اشتراکی ممالک کی اجر توں میں ایک سو وس اور تمیں ہزار کا تفاوت موجود رہا ہے، لیعنی چوٹی کے لوگوں کی تنخواہیں عام مزدوروں کے مقابلے میں تین سوگنا سے زائد ہوتی ہیں، اگر اس کا نام معاثی مساوات ہے تو فدا جانے طبقاتی تفاوت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس مختصر تشریح ہی سے بیا بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوشلزم نے "معاثی مساوات" کا صرف نعرہ ہی لگایا ہے، ورنہ شمیطہ اشتراکی ممالک میں بھی طبقات کا بدترین تفاوت موجود ہے۔

ساتھ انصاف نہیں ہوا، لیکن جو مخص حقیقت پسند ہو گاوہ اس نتیج پر پنیچ بغیر نہیں رہ سکے گا کہ انجینئر۔ کی بیہ کمائی در حقیقت صرف گھنٹہ بھر کی معمولی محنت کا معاوضہ نہیں بلکہ اس میں سالها سال کی اس کی طویل ذہنی اور جسمانی محنت کا صلہ بھی شامل ہے جو اس نے انجینئرنگ کی تعلیم اور تجربہ حاصل کرنے میں صرف کی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اسلام نے آمدنی کے اس فطری تفاوت کا انکار کر کے بھی کمل معاشی مساوات قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا، ہاں اس فطری تفاوت کو معقول، منصفانہ اور فطری حدود میں رکھنے کے لئے ایسے اقدامات کئے ہیں جن کے ذریعہ یہ تفاوت ظالمانہ سرمایہ داری کی شکل اختیار کر کے کسی فریق پر ظلم نہ بننے یائے۔

اس ناگزیر فطری نقاوت کو معقول اور منصفانہ صدود میں رکھنے کے لئے اسلام نے یہ طریقتہ افتیار کیا ہے کہ تمام اشیاء (GOODS) اور خدمات (SERVICES) آزاد مسابقت کے بازار (FREE COMPETITION MARKET) میں پہنچ کر (رسد و طلب کی فطری قوتوں کے واسطے سے) اپنی قیمت آپ متعین کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ آمدنی کے نقاوت کو اعتدال، انصاف اور معقولیت کی صدود میں رکھنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہیں، کی بھی انسان کے پاس ایسا کوئی پیانہ نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اشیاء اور خدمات کی سو فی صد کی بھی انسان کے پاس ایسا کوئی پیانہ نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اشیاء اور خدمات کی سو فی صد مناسب قیمتیں مقرر کر سکے، الذا جس طرح اشیاء و خدمات کی ذاتی قدروں INTRIN) مناسب قیمتیں مقرر کر سکے، الذا جس طرح اشیاء و خدمات کی ذاتی قدروں MARKET) جانبی کے لئے کوئی متعین پیانہ نہیں ہے، اس طرح ان کی بازاری قیمتوں جے، اور اسے جانبی کے لئے کوئی متعین پیانہ نہیں سے، اسی طرح ان کی بازاری قیمتوں رسد و طلب کے فطری عوامل ہی کھلے بازار میں اس نقاوت کی شرح متعین کر سکتے ہیں۔

سیہ معقول اور منصفانہ معیشت کی طبعی رفتار ہے، اور جہال کہیں اس طبعی رفتار پر کوئی مصنوعی روک مقرر کی گئی ہے، اس جگہ انسانوں کی آمدنی کا یہ تفاوت غیر منصفانہ اور حد سے زائد ہو گیا ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں سود، سٹھ، اور قمار کارواج عام بازار کی آزاد مسابقت کو ختم کر کے اس میں چند افراد کی اجارہ داریاں قائم کر دیتا ہے۔ جس میں رسد و طلب کی قوتیں عوام کے حق میں مفلوج ہو کر صرف سرمایہ داروں کا ساتھ دیتی ہیں، اور اس طرح اشیاء اور خدمات کی قیسیں آزادی کے ساتھ بازار میں متعین نہیں ہوتیں، بلکہ سرمایہ دار کے نمال خانہ دماغ میں اس منصوبہ کے تحت مقرر ہوتی ہیں جس کا آنا بانا وہ خالص اپنے ذاتی منافع سے تیار

کر تا ہے۔ اس کا لازی منتجہ ریہ ہوتا ہے کہ عوام کی آمدنی کا تفاوت اپنی فطری حدود میں رہنے کے بجائے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دولت کا سارا ہماؤ چند سرمانیہ داروں کی ست مچھر جاتا ہے اور عوام کی سمت کھلنے والے دولت کے تمام دہانے خشک ہوتے چلے جاتے ہیں۔

اس صورت حال کااصل علاج یہ تھا کہ سود، سٹہ، قمار اور پرمث کے سٹم کے ذریعہ جو اجارہ داریاں بازار کی آزادی کو ختم کئے ہوئے ہیں، انہیں توڑ کر آزاد مسابقت کی فضا پیدا کی جائے جس میں رسد و طلب کی قوتیں اپنا پوراعمل دکھا کر قیمتوں کے نظام کو معتدل طریقے ہے استوار رکھ سکیں۔ لیکن سوشلزم نے اس حقیقی علاج کے بجائے ایک دوسرا مصنوعی نظام مقرر کر دیا جس میں حکومت نے رسد و طلب کی فطری قوتوں کی جگہ لے کر پوی معیشت کو حکومتی پارٹی کی معصوبہ بندی کے آبع بنا دیا، اور قیمتوں اور اجرتوں کا نظام بھی اس کے حوالے کر دیا۔

شروع میں یہ طریقہ اس لئے افتیار کیا گیا تھا کہ آ مدنی کے تفاوت کو بالکل ختم کر دیا جائے،
اس بات کے اعلانات بھی کئے گہ آ مدنی میں اب کمل مساوات قائم کر دی جائے گی، لیکن آمدنی کا جس قدر نفاوت فطرت کا تقاضا تھا، جب اسے ختم کرنے پر قدرت نہ ہوئی تو "معقول تفاوت" کو بطور ایک اصول کے تسلیم کر لیا گیا، اور کہا گیا کہ مار کسسزم مساوات پرسی کا دشمن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس اصول کے عملی اطلاق کے لئے انسانوں کے پاس کوئی ایسا پیانہ شمیں تھا جو معقول اور غیر معقول، ضروری اور غیر ضروری، منصفانہ اور غیر منصفانہ تفاوت کے در میان واضح حد بندی کر سکے، رسد و طلب کی آزاد فطری توتیں جو یہ حد بندی کر سکے، رسد و طلب کی آزاد فطری توتیں جو یہ حد بندی کر سکی تھیں، انہیں پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ سرکاری منصوبہ بندی کا وہ مصنوعی نظام جو بڑے بڑے افروں کی ذاتی خواہشات یا ان کے مختلف نظریات کے مطابق لیکنے اور لیکتے رہنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، ان فطری توتوں کی جگہ نہ لے سکا جو ان کی وسترس سے ماورا ہیں۔ اس لئے اس نفاوت کی تعیین میں افراط و تفریط ہوتی رہی۔ جب نفاوت کا دروازہ ایک مرتبہ کھلا تو کھتا چلا گیا، جس ولیل سے مصفانہ قرار دے دیا گیا، اور یہ سلملہ یہاں تک چلا کہ اشتراکی ممالک میں بھی آ مدنی کا فرق مصفانہ قرار دے دیا گیا، اور یہ سلملہ یہاں تک چلا کہ اشتراکی ممالک میں بھی آ مدنی کا فرق مصفانہ قرار دے دیا گیا، اور یہ سلملہ یہاں تک چلا کہ اشتراکی ممالک میں بھی آ مدنی کا فرق مصفانہ قرار دے دیا گیا، اور یہ سلملہ یہاں تک چلا کہ اشتراکی ممالک میں بھی آ مدنی کا فرق مصفانہ قرار دے دیا گیا، اور یہ سلملہ یہاں تک چلا کہ اشتراکی ممالک میں بھی آ مدنی کا فرق

اس سے بیہ بات واضح ہو گئی کہ سرماییہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں نے فطرت سے بغاوت کر کے معیشت کے بورے ڈھانچ کو مصنوی طور سے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لئے اعتدال اور توازن دونوں میں سے کہیں قائم نہیں رہ سکا، اشتراکیت خواہ کتنے صدق

ول سے امارت و غربت کی اونچ پنج ختم کرنے کے لئے چلی ہو، فطرت سے منہ موڑنے کے بعد بالآخر وہ بھی طبقاتی تفاوت کے اس مقام پریہ نے گئی جہاں سے اس نے بھاگنے کی کوشش کی متی، اقبل مرحوم نے غالباً اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو جاک

مرد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو

اسلام نے چوں کہ قیمتوں اور اجرتوں کے نظام کو مصنوعی قیود سے آزاد رکھ کر اسے رسد و طلب کے فطری بہاؤ پر چھوڑ دیا ہے، اس لئے اس نے مجھی اشراکیت کی طرح معاشی مساوات کا جھوٹا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن آمنی کے نفاوت کو پچھ اس طرح انصاف اور اعتدال کی حدود میں رکھا ہے کہ دولت خود ،خود معاشرے میں ایک معقول توازن کے ساتھ گردش کرتی ہے، اور امیر و غریب کا وہ حد سے بڑھا ہوا فرق پیدا نہیں ہو یا تا جو سرمایہ دارانہ نظام، اور بالأخر اشتراكيت ميس بھي لازما پيدا موكر رہنا ہے۔

جم نے ابھی ابھی عرض کیا ہے کہ اسلام نے کبھی معاثی مساوات قائم کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، اس پر شاید ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم بھشہ سے اسلام کی ایک لازمی خصوصیت مساوات سنت آئے ہیں، "اسلامی مساوات" کا لفظ مسلمانوں نے بیشہ فخرے ساتھ استعال کیا ہے، اور ہر کس و ناکس میہ سجھتا اور جانتا ہے کہ اسلام مساوات کا حامی ہے، اگر اسلام نے معاثی مساوات کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر ان تمام باتوں کا کیا مطلب

اس شبہ کا جواب سے ہے کہ در حقیقت اسلام جس مساوات کا علمبردار ہے وہ محسیر معنی میں معاشی مساوات نہیں، بلکہ معاشرتی مساوات ہے۔ "اسلامی مساوات" کا مطلب بیہ ہے کہ اسلام میں تمام مسلمان اینے معاشرتی اور تدنی حقوق میں بالکل برابر ہیں، کسی کو کسی پر اپنی قوميت، اپني نسل، اپنے مال و جاہ يا اپنے عمدہ و منصب كي وجه سے كوئي فوقيت حاصل نهيں، اسلام میں سے بات گوارا نہیں کی جا سکتی کہ حکومت کا کوئی فرد محض اینے بلند منصب کی وجہ سے قانون کی کسی گرفت سے آزاد ہو جائے، یا ایک مال دار شخص محض اکم نیکس ادا کرنے کی بناء پر م ایسے معاشرتی اور ترنی حقوق حاصل کر لے جو ایک غریب مخض کو محض غربی کے جرم میں حاصل نہیں ہیں۔

اس معاشرتی مساوات کا لازی اثر معیشت پر بھی پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے معیشت میں میہ مساوات ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر شخص کو کسب معاش کے کیسال مواقع حاصل ہوتے ہیں، کوئی شخص دولت کا اجارہ دار بن کر دوسروں کے لئے عملاً کملئی کے راستے بند کرنے کا مجاز نہیں ہے ہاں ان کیسال مواقع سے جائز طور پر فائدہ اٹھا کر کوئی شخص اپنی ذہانت اور صلاحیت کے سبب دوسروں سے زائد کمالیتا ہے تو اسلام کی نظر میں وہ ہرگز مجرم نہیں ہے، اس کی آمدنی حلال طیب ہے، اور اسلام اس کی پوری طرح حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس طریقے سے لوگوں کی آمدنی میں فرق پیدا ہو تو وہ ہرگز اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ فرق فطرت کے عین مطابق ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک ہے، یہ فرق موجود تھا، اور صحابہ کرام شکے ہر دور میں موجود رہا، اور تاریخ اسلام کے چودہ سو سالوں میں کوئی لمحہ بھی الیا نہیں آیا جس میں یہ نقاوت موجود نہ رہا ہو البتہ اس تفاوت نے بھی مسالوں میں کوئی لمحہ بھی الیا نہیں آیا جس میں یہ نقاوت موجود نہ رہا ہو البتہ اس تفاوت نے بھی میں عوف " اور زبیرین عوام "، جینے صحابہ " کو حاصل شے وہی حقوق عال غی " ممالان فاری " اور بلال حبثی " کو بھی حاصل شے وہی حقوق ابو ہریرہ "، سلمان فاری " اور بلال حبثی " کو بھی حاصل شے وہی کمیں زیادہ بلند مقام پر فائز ہوتے اور بلال حبثی " کو بھی حاصل شے مقاتبہ میں کمیں زیادہ بلند مقام پر فائز ہوتے موجود و شرف کے اعتبار سے مالدار حضرات کے مقاتبہ میں کمیں زیادہ بلند مقام پر فائز ہوتے سے میں۔

اس تفصیل سے بیہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ سوشلزم کی تائید میں بار بار "اسلامی مساوات" کو پچ میں لاتے ہیں، وہ ایک بوے بھاری خلط مبحث کا ار تکاب کرتے ہیں، سوشلزم مساوات کو اپنی منزل قرار دنیا ہے (لیکن نہ بھی اس منزل تک پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے) اسلام نے اسے قائم کرنے کا بھی وعویٰ ہی نہیں کیا۔ اس کی مساوات معاشرتی مساوات ہے سے کسی بھی طرح سوشلزم کی تائید میں پیش نہیں کیا جا سکتا ۔۔۔

and the second of the second second

### سوشلسك اعتراضات

سوشلزم کے بارے میں ہم بار بار اپنے موقف کااظہار کر چکے ہیں، ہمارے نزدیک، اور صرف ہمارے نزدیک ہی نہیں، اس ملک کے دس کروڑ مسلمانوں کے نزدیک پاکتان میں اسلام کے سواکوئی نغرہ، کوئی نظام قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پاکتان کی بنیاد ہی صرف اسلام کے نام پر رکھی گئی ہے۔ للذا یمال امریکہ اور بورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کو گوارا کیا جا سکتا ہے، اور نہ روس اور چین کے اشتراکی نظام کو۔ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی اکثریت یمال اسی اسلام کو روبہ عمل دیکھنا چاہتی ہے جو سرکار دو عالم مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر تشریف لائے تھے۔ اس لئے اگر اس ملک میں اسلام کے علی الرغم اشتراکیت، سوشلزم یا کمیونزم کے نعرے گئے ہیں تو یمال کے ہر باشندے کا فطری حق الرغم اشتراکیت، سوشلزم یا کمیونزم کے نعرے گئے ہیں تو یمال کے ہر باشندے کا فطری حق میر اسلام نظریہ کو پروان چڑھان آواز اٹھائے۔ اور ہر اس تحریک کی خدمت کرے جو یمال کی غیر اسلام نظریہ کو پروان چڑھانا چاہتی ہو۔

ہم نے اشراکیت کے خلاف لکھ کر اپنے ای فطری حق کو استعمال کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہماری میں تحریریں ان حضرات کو پہندنہ آسکیں جو اشتراکیت کے بالواسطہ یا بلاواسطہ حامی ہیں، اور اسی نظام کو یمال قائم کرنے کے لئے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔

ہاری ان تحریوں پر مختف قتم کے اعتراضات کئے گئے ہیں، ان اعتراضات ہیں سے بعض تو وہ مخصوص سکہ بند اعتراضات ہیں جو ساری دنیا کے سوشلٹ اور کمیونسٹ اپنے مخالفین کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے کے لئے استعال کیا کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو علمی نوعیت کے ہیں اور انہیں پیش کرنے کا منشاء افہام و تفہیم ہے، ضد، عناد اور پروپیگنڈہ نہیں۔ ہم دوسری قتم کے اعتراضات اور شہمات ہم تک کے اعتراضات اور شہمات ہم تک بینچ ہیں، ان کا حل ان صفحات پر پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے حضرات کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کچھ اشکالات ہیں تو وہ پوری آزادی کے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کچھ اشکالات ہیں تو وہ پوری آزادی کے

ساتھ ہمیں ان کی طرف متوجہ کریں۔ انشاء اللہ ہم پورے خلوص کے ساتھ ان کا جواب پیش کریں گے۔

رہے پہلی قتم کے اعتراضات، سو دراصل ان کا منتا سرے سے سجھنا سمجھاتا ہے ہی نہیں، وہ قوچند چلتے ہوئے جملے ہیں جنہیں پروپیگنڈے کی مشینریوں نے خاص اہتمام کے ساتھ گھڑا ہے، اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انہیں نعرہ بازی کے لئے موقع بے موقع استعال کیا جارہا ہے، النذا ان کا کوئی تحقیقی جواب دینا تو اس لحاظ سے بالکل ففول ہے کہ ان کے گھڑنے والوں نے انہیں تحقیق کے لئے گھڑا ہی نہیں ہے ان کا مقصد تو صرف اپنے مخالفوں کے مطاف نفرت پیدا کرنا ہے۔ النذا کوئی شخص ہزار ان کا جواب دیتا رہے گر پروپیگنڈے کا بید فلاف نفرت پیدا کرنا ہے۔ النذا کوئی شخص ہزار ان کا جواب دیتا رہے گر پروپیگنڈے کا بید واگ بند نہیں ہو سکتا۔

البتہ جن سادہ لوح عوام کو اس پروپیگنڈے سے مرعوب اور متاثر کیا جا رہا ہے۔ انہیں مقیقت حال سے آگاہ کرنے کے لئے ان نعروں کی اصلیت بیان کرنا ضروری ہے، اس لئے ہم یماں پہلے اس فتم کے اعتراضات پر مخضر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

ہم پر سب سے پہلا اعتراض نو اشتراکیت کی نکسالی زبان میں یہ کیا گیا ہے کہ ہم "مرمایہ داری کی حمایت کر داروں کے ایجنٹ" ہیں، اور مزدوروں کی تحریک کے مقابلے میں سرمایہ داری کی حمایت کر مہے ہیں۔

جیساکہ ہم نے عرض کیا، اس اعتراض کا نشانہ صرف ہم کو نہیں، ہراس مخض کو بنا ردیا ہے میں اشتراکی عناصر سارے علائے دین کو یہ ہی معد دیتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ محنت کشوں کے مقابلے میں سرمایہ داروں کی پشت پناہی کر سے ہیں۔
معد دیتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ محنت کشوں کے مقابلے میں سرمایہ داروں کی پشت پناہی کر سے ہیں۔
دیسے ہیں۔

لیکن جس محض کے دل میں عدل و انساف کی ادنی رمتی موجود ہو، وہ اس سفید جھوٹ کو سی سختے کی حمالت نہیں کر سکتا۔ اگر سرمایید داروں کی حمایت سے ان کی مراد اس سرمایی وارانہ نظام کی حمایت ہے جو مغربی سامراج نے ہم پر مسلا کیا تھا اور جس نے غریب عوام کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر صرف چند افراد کی پرورش کی ہے، تو کسی ایک عالم دین کا نام میں بتایا جا سکتا جس نے اس جابرانہ نظام معیشت کی حمایت کی ہو۔ اس کے برخلاف ہندوستان کی دو سو ساا۔ تاریخ میں اس سامراجی نظام کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کاعلم

افھانے والا اگر کوئی گروہ تھا تو وہ اننی علائے حق کا مقدس طائفہ تھا جنہوں نے ہندوستان پر سے مغرب کے سای اور فکری تسلط کو زائل کرنے کے لئے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو اپنے مخصی جذبات، اپنے مفادات اور اپنے اوقات کی بیش بها قربانیاں پیش کی بیں اور کون ہے جو اس معاطے میں ان سے زیادہ قربانیاں دینے کا دعویٰ کر سکے ؟

ہاں میہ درست ہے کہ علماء حق نے سرمامیہ دارانہ نظام کو صرف زبان سے گالیاں دینے اور اس پر چند مبهم اعتراضات کرنے کے بجائے خرابی کی اس جڑ کو پکڑا جس کے زور سے سرمایہ داری کا شجرہ خبیشہ تناور ہوتا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ساری خرابیوں کی بنیاد سود، قمل، سٹہ اور اکتناز ہے۔ یمی وہ رائے ہیں جن کے ذریعہ سرمایہ دار کے پاس دولت کے مالاب بہتے رہتے ہیں اور غریب انسان اس سے اپنے ہونٹ بھی تر نہیں کر سکتا، چنانچہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک تمام علاء متفقہ طور پر اپی توانائیاں اس پر صرف کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک سے سرمایہ دارانہ نظام کی یہ لعنتیں ختم ہوں اور ان کی جگہ اسلام کا متوازن نظام معیشت نافذ ہو جائے۔ ان کوششوں کے صلے میں انہیں " تنگ نظری " کے بھی طعنے دیئے گئے "رجعت پیند " اور " دقیانوی " بھی کہا گیا، لیکن جس بات کو وہ حق سیمھتے تھے، یہ او چھے ہتھیار انہیں اس کے اظہار سے نہ روک سکے۔ جو لوگ آج برے زور شور کے ساتھ سرمامیہ داری سے نفرت اور غربوں سے بھدر دی کے دعوے کر رہے ہیں، اس وقت غربوں کی بے کی نے ان کے ول میں کوئی ورو پیدا نہیں کیا، اس وقت میں لوگ تھے جنہوں نے راہ میں ر کاوٹیں کھڑی کر کے اس سرمایہ وارانہ نظام کو سہارا دیا تھا۔ انہوں نے ہی اس ملک میں سود، قمار اور سٹہ کی پشت پناہی کی، اور جو علاء غربیوں کو اس ظلم و ستم سے نجات دلانا چاہتے تھے، انہیں "تک نظر" اور "رجعت پند" قرار دے كرمطعون

لیکن سے عجیب و غریب منطق ہے کہ جن لوگوں نے سودی نظام معیشت کو ملک پر مسلط رکھنے کی کوشش کی، وہ سرمابیہ داروں کے ایجنٹ نہ ہوئے، جنہوں نے پاکستان سے قمار، انشور نس اور لائسنس پرمٹ کے مروجہ طریقے ختم کرنے کی مخالفت کی، وہ سرمابیہ داری کے حامی ہو گئے، جنہوں نے ساری عمر زمینوں کے سودی رہن اور سودی قرضوں کی و کالت کی وہ جا گیرداری کے محافظ نہ کملائے، جنہوں نے پورے ملک کی معیشت کو سمٹہ بازوں کے رحم و کرم پر چھوڑے رکھا، وہ سرمابیہ داری کی پشت پنائی کے مجرم نہ ہوئے، جنہوں نے سرمابیہ دارانہ نظام

کے سب سے بڑے خالف \_\_\_ اسلامی نظام معیشت \_\_\_ کا ہر طرح راستہ روکا، ان پر سرمایہ داری کی جمایت کا الزام نہ لگا \_\_\_ اور وہ علاء جو روز اول سے ان تمام لعنتوں کے مقابلے میں سینہ سپررہ اور جنوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو مٹاکر یمال اسلام کا عادلانہ نظام لانے کی کوشش کی وہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ قرار پا گئے \_\_\_ صرف اس لئے کہ وہ سرمایہ داری کے ظلم وستم کے بدلے اشتراکیت کا جرو استبداد پہند نمیں کرتے تھے!

حقیقت یہ ہے کہ جمال تک موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم و ستم کا تعلق ہے، علائے و بین سے زیادہ اس کی مخالفت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ علاء کی تحریر و تقریر، ان کے بیانات اور ان کی پیم عملی کوششیں اس بات کی گواہ ہیں کہ انہوں نے بھیشہ اس قارونی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اب بھی وہ اس کے زبر دست مخالف ہیں، اور آئندہ بھی مخالف رہیں گو ختم کرنے کا گئی طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے رہیں گے، لیکن ان کے زدیک سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے کا شیح طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام زندگی کو بہ تمام و کمال نافذ کر دیا جائے، کیوں کہ سرمایہ دارانہ ظلم و جور کا جتنا منصفانہ حل اسلام کے پاس جے، دنیا کے کسی نظام کے پاس نہیں ہے۔

خاص طور ہے سوشلزم نے سرمایہ داری کی مخالفت کا جو راستہ افتیار کیا ہے، وہ ہمارے نزدیک نمایت معز، بے حد خطرناک اور انتمائی تباہ کن ہے، سوشلزم بھی اس مغربی مادیت کی پیداوار ہے جس نے سرمایہ داری کاعذاب دنیا پر مسلط کیا تھا، اور اس کا مطلب بھی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کروڑوں عوام کی تقدیر چند سرکاری افسروں کے ہاتھ میں تھا دی جانے جو عوام کے صرف روپے پیسے پر بی نہیں، بلکہ ان کے دل و دماغ پر ان کے ضمیر اور زبان پر اور ان کے حرف روپ پیسے پر بی نہیں، بلکہ ان کے دل و دماغ پر ان کے ضمیر اور زبان پر اور ان کے جذبات و خواہشات پر پورے جبر و استبداد کے ساتھ حکمرانی کریں، انہیں سرسے لے کر پاؤں تک اپنے مفادات کا غلام بناکر ان سے مشین کے بے جان کل پردوں کی طرح کام لیں۔ اور انہیں اشتراکی آمریت کے اس ہولناک شانج میں کس ڈالیں جو انسان سے اس کے قلب و روح کا ہر افتیار سلب کر لینے کے بعد اس سے فریاد کرنے والی زبان بھی چھین لیتا

موشلزم کا بیہ سراسر غیر انسانی نظام زندگی در حقیقت سرمایی دارانہ نظام ہی کی ایک بدترین صورت ہے۔ جس میں ایک بوا سرمایی دار چھوٹے چھوٹے سرمایی داروں کو ہضم کر کے غریب عوام کے لئے زیادہ مملک ہو جاتا ہے۔ الذا ہم یہ ضروری سیحتے ہیں کہ موجودہ سرمایی دارانہ نظام کو ختم کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ سوشلزم اور کمیونزم کے اس انسان کش نظام کا

بھی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہماری کوششوں کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو گا کہ ایک ظلم دفع ہونے کے بعد اس سے بدترین ظلم وجور ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ گا۔

اب آگر کوئی هخص اشتراکیت کی اس مخالفت کا نام سرماید داری کی حمایت رکھتا ہے، اور جو لوگ اس اشتراکی عذاب کو اینے سروں پر مسلط نہیں کر ناچاہتے، انہیں سرماید داروں کا ایجنٹ کہتا ہے تو ہزار مرتبہ کما کرے۔ جس طرح "محک نظری" اور " دقیانوسیت" کے طبخہ ہمیں سرماید داری مخالفت سے نہیں روک کئے، اسی طرح ہم ان جھوٹے طعنوں سے ڈر کر آج بھی اظمار حق سے باز نہیں رہ کئے، ہم ہلاکت اور تباہی کا وہ مہیب عار اپنی آتھوں سے دیکھ رہے ہیں جس کی طرف ہمارے سادہ لوح عوام کو مکر و فریب سے دھکیلا جا رہا ہے، ہم ان خوش نما جالوں کی حقیقت سے بھی واقف ہیں۔ جو مزد دروں، اور کسانوں کو اشتراکی آمریت کے شکنج ہیں کئے ان پر ڈالے جا رہے ہیں، ہم "مساوات" "مزدوروں کی فلاح" اور حفوش حالی" کے ان پر فریب نعروں سے بھی بخوبی باخر ہیں جو اس ملک میں بڑے بزے میں دو میں میں کرے عوام کو اشتراکیت کے اس فرق سی خوش حالی" کے اس فرق سے بڑے اس فرق کے جا رہے ہیں، الندا ہم اپنا فرض سی ہیں کہ عوام کو اشتراکیت کے اس فرق سی سی کے ہزار الزامات اور تراش لیس، جب تک ہماری ذبان میں گویائی کی طاقت اور ہمارے قلم میں ہیں کے ہزار الزامات اور تراش لیس، جب تک ہماری ذبان میں گویائی کی طاقت اور ہمارے قلم میں ہیں۔ عرابے داری سے خوت کا برطا اظہار کرتے رہیں گی میں مرابے داری سے خوت کا برطا اظہار کرتے رہیں گی کے مرابے داری سے خوت کا برطا اظہار کرتے رہیں گیری میں۔ مرابے داری سے خوت کا راستہ اشتراکیت میں نہیں، اسلام میں ہے۔ مرابے داری سے خوات کا راستہ اشتراکیت میں نہیں، اسلام میں ہے۔

ایک اور عجیب و غریب اعتراض سے کیا جاتا ہے کہ سوشلزم کی مخالفت سے روس، چین اور دوسرے اشتراکی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر برا اثر پڑے گا، چین نے سمبر ۲۵ء کے جہاد میں ہماری جو مدد کی تھی، اس کا نقاضا ہے کہ ہم اشتراکی نظریات کو برا بھلا نہ کمیں۔

لیکن سد بات وہی محف کمہ سکتا ہے جو سیاسی دوستی اور ذہنی غلامی کو ہم معنی سمحصتا ہو، اشتراکی ممالک کے ساتھ دوستی اور پرامن تعلقات قائم کرنا ہماری نظر میں مستحسن ہے لیکن اس کے سیہ معنی کیسے ہو گئے کہ ہم اپنے قلب، اپنے دماغ، اپنی فکر اور اپنے ایمان کی ساری متاع اشتراکیت

ے حوالے کردیں، اور اگر کوئی مخص ہمارے ملک میں سوشلزم کا سراسر غیر اسلامی نظام نافذ کرنے کے حوالے کردیں، اور اگر کوئی مخص ہمارے لگائے تو ہم اس کی زبان کو لگام دینے کی جرأت مجمی نہ کر سکیں۔

ب ونیا کا ہر ملک تعلقات خارجہ کی سطح پر مختلف مکول کے ساتھ تجارتی، سیای اور فوجی روابط قائم رکھتا ہے اور علمی سطح پر ایک دوسرے کے عقائد و ظریات پر تنقید بھی ساتھ ساتھ جاری برہتی ہے لیکن یہ زالا قانون ہم نے کمیں نہیں ساکہ جس ملک کے ساتھ اس فتم کے روابط آگائم کئے گئے ہوں، اس کے نظریات کو بھی نہ صرف درست ماننا ضروری ہے بلکہ ان نظریات کو ایس میں مناز کوئی شخص ہمارے ملک میں ان نظریات کی ایس این طریات کی شخص ہمارے ملک میں ان نظریات کی تبلیغ کرے یا انہیں نافذ کرنا چاہے تو اس کی تردید بھی نہیں کی جا عتی۔

اور اگر کوئی روس یا چین میں اشراکیت کوختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کرے تو کیا یہ ممالک پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک سے دوستی کی بناء پر خاموش میسٹھے رہیں گے؟ کیا اب بھی وہاں پر اسلامی عقائد و افکار پر تنقید نہیں کی جاتی؟ کیا وہ اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بعد اسلام کو اپنا لینے کے قائل ہو گئے ہیں، اگر ان ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بعد اسلام کو اپنا لینے کے قائل ہو گئے ہیں، اگر ان اس موالات کا جواب نفی میں ہے تو آخر ہم ہی استے بے ضمیر کیوں ہیں کہ اشرائی ممالک سے سیاسی تعلقات قائم کرنے کے بعد ہم اپنے نظریات کا دفاع کرنے کے ہر حق سے دست بردار ہوگئے ہیں؟

اگر کوئی مخص ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ اشترائی ممالک سے دوستی کے بعد ان کو تہمارے نظریات اپنانے پر مجبور ہو تواس کی وجہ نظریات اپنانے پر مجبور ہو تواس کی وجہ اس کے سواکیا ہو علی ہو کہ اشترائی ممالک مادی اعتبار سے طاقت در ہیں اور ہم ان کے مقالبے میں کمزور، تو غالبًا اشتراکیت کا فلفہ میں کچھ سکھاتا ہے کہ ہر کمزور کو صرف اپنا فطاہری ڈھانچہ ہی نہیں، اپنے عقائد و افکار اور اپنے قلب و ضمیر بھی طاقت ور کے قدموں پر پچھاور کر دینے چاہئیں۔

### " زرعی اصلاحات "

آج کل حکومت کے جس کارنامے کو سب سے زیادہ قابل فخر قرار دیا جارہا ہے وہ '' زرعی اصلاحات " کا اقدام ہے جس کی رو سے زمین کی ملیت کی حد ڈیڑھ سو ایکڑ مقرر کر دی گئی ہ، لیکن سوال میہ ہے کہ کیا اس اقدام کے ذریعہ ہمارے زراعتی نظام سے انصافیوں کا خاتمہ ہو جائے گا؟ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخریہ کیسے فرض کر لیا گیا ہے کہ جس شخص کے پاس ڈیڑھ سو ایکڑ زمین ہو گی وہ یقینا جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو گی، اور وہ اپنے کاشتکاروں پر کوئی ظلم نہیں کرے گااور جس شخص کی زمین ڈیڑھ سوایکڑ سے ایک ایکڑ بھی زائد ہے اس کی ملیت بھی ناجائز ہے وہ اینے مزارعین پر ظلم بھی ضرور توڑنا ہو گا، اور یہ ایک ایکڑ زمین وہ واپس کر دے تو سارا ظلم ختم ہو جائے گا؟ ہمارے زرعی نظام کا اصل مسکلہ زمینداروں کا وہ ظلم سستم ہے جو وہ اپنے کاشتکاروں پر توڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے مزار مین کی حیثیت ان کے غلاموں کی سی ہوگئی ہے اس مطلم وستم کو روکنے کے لئے اسلامی تعلیمات کی رو سے کرنے کا کام یہ تھا کہ ڈیڑھ سوکی حد بندی کے بجائے تمام وہ زمینیں مستحقین کو دی جاتیں جو ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں، جن میں سالها سال سے میراث جاری نہیں ہوئی، یا جو داخلی رہن کے ذرایعہ غریب زمین والوں سے چھین کربڑے زمینداروں نے اپنی ملکیت میں واخل کر لی ہیں، نیز بنائی کی منصفانہ شرح مقرر کی جاتی اور ان تمام ناجائز شرائط کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جاتا جو زمینداروں نے اپنے کاشتکاروں پر قولی یا عملی طور سے عائد کر رکھی ہیں اور جن کی وجہ سے کاشتکار غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضروری تھا کہ آڑھتیوں کی لوث کھسوٹ کوختم کر کے کاشتکاروں کو اپنی پیداوار کا مناسب صلہ یانے کے مواقع فراہم کئے جاتے۔

مخضریہ ہے کہ جارے زر می نظام کی خرابیاں اتنی چچ در چچ ہیں کہ اسلامی احکام کو نظر انداز

کر کے ڈیڑھ سو ایکڑی مد بندی کر دینے سے ان کو دور نہیں کیا جا سکا۔ در حقیقت تحدید ملکت ایک ابیا طریقہ ہے جس سے ہمارے زرعی نظام کے اصل مسائل حل ہو بی نہیں سکتے، اس جی فریب کاروں کے لئے چور دروازے بیشہ موجود رہتے ہیں۔ ۵۹ء میں ہو تحدید کی گئی اس جی بحی ہی تجربہ ہوا، اور حالیہ تحدید کے نتائج بھی اس سے مخلف نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہ حالیہ زرعی اصلاحات میں تمام زمینداروں کو پیدرہ ہزار یونٹوں کی اور جنوں نے دہمبر اے19ء سے پہلے ٹیوب ویل یا ٹریکٹر فرید رکھے ہوں ان کو مزید تین ہزار پونٹوں کی (گویا جموعی طور سے اٹھارہ ہزار یونٹوں کی) جو چھوٹ دی گئی ہے اس کی موجودگی مورد کی موردگی ہوں کی دوجوث دی گئی ہے اس کی موجودگی میں سے تحدید محمل سے تحدید محمل سے تحدید محمل اب محتی ہو کر رہ جائے گی، اس کے علادہ تحدید مجمل کے نتادان کی بنیاد پر تحدید محمل بے صد دشوار بھی ہے اس لئے یہ بڑے بوے زمینداروں کے لئے تحدید کی زدسے بیخ کا ایک مقرف دیوں کے۔ اس طرح بڑے بڑے زمیندار اب بھی محمل طور پر ہزاروں ایکڑ زمین پر مقرف دیوں ہے۔

اور آگر بالفرض کمی مخض کے پاس صرف ڈیڑھ سو ایکڑ ذہین ہی رہے تو کیا وہ بٹائی کے معاملہ میں اپنے کاشتکاروں پر ظلم نہیں کر سکے گا؟ یہ عجیب وغریب فلفہ ہے کہ کوئی مخض ایک سو اکمیاون ایکڑ کا ملک ہے تو وہ خالم و غاصب ہے، اور کمی کے پاس ایک سو پچاس ایکڑ ہیں تو وہ ظلم و غصب کے ہرالزام سے بری ہے۔

اسلام نے ای وجہ سے گزوں اور ایکروں کے حساب سے ملکیت کی کوئی حد مقرر کرنے کے بجائے اپنے احکام کا مدار جائز و ناجائز اور طال وحرام پر رکھا ہے اور عدل و افساف کو سل المحصول اور داد ری کو مفت بنانے کا اہتمام کیا ہے، اور در حقیت اس قتم کے مظالم کے انسداد کا بھی واحد راستہ ہے۔ کی کے پاس ایک ایکر زمین بھی ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی ہے تو وہ اس سے چھین لی جائے گی، اور اگر کی کے پاس ایک ہزار ایکر بیں اور وہ سب جائز طریقے سے حاصل کے گئے ہیں، تو اس کے حق ملکیت کا پورا احرام کیا جائے گا۔ ای طرح زمیندار اور کاشکار کے تعلقات میں اصل مسلہ ہے کہ زمیندار نے کاشکار پر قبلی یاعملی طور سے الی ناجائز شرائط تو عائد نہیں کر رکھیں جن کی وجہ سے کاشکار ایک مساوی حشیت کا فریق معالمہ ہونے کے بجائے ذمیندار کے کاشکار کے دیتیت دی ہوار اس کے مطالمہ ہونے کے بجائے ذمیندار کا مجبور و مقبور غلام بن گیا ہو۔ آگر کی ذمیندار نے کاشکار کو اس کے پورے حقوق دے کر اسے اپنے برابر ایک فریق معالمہ کی حیثیت دی ہے اور اس کے اور سے کورے و مقور غلام بن گیا ہو۔ آگر کی ذمیندار نے کاشکار کو

ساتھ کوئی ظلم یا غصب کا بر آؤ نہیں کیا تو وہ اسلام کی گرفت سے آزاد ہے، خواہ اس کی جائز ملکیت میں کتنی زمین ہو اور آگر کسی زمیندار نے اپنے کاشتکاروں کو غلام بتایا ہوا ہے، ان کے ان نی حقوق دبار کھے ہیں یا وہ ان کو محنت کا مناسب صلہ نہیں دیتا تو وہ اسلام کی نظر میں قابل گرفت ہے خواہ اس کی مملوکہ زمین ڈیڑھ سو ایکڑ یا اس سے بھی کم ہو۔ لنذا کاشتکاورل کے حقوق کی رعایت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مندرجہ ذیل اقدامات پر عمل نہ کیا صائے۔

ر) مکیت کی تحدید کے بغیر جتنی زمینیں ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں وہ واپس لے کر یا اصل مستحقین کو دلائی جائیں یا آگر ان کے اصل مالک معلوم نہ ہوں تو حکومت انہیں اپنی تحویل میں لے کر بے زمین افراد میں تقسیم کرے۔

(۲) اسلام کے قانون وراثت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرایا جائے۔ اور احیاء موات کے شرگ قانین نافذ کئے جائیں۔

(۳) جو زبینس دافلی رہن کے ذریعہ زمینداروں نے ہتھیار تھی ہیں وہ قرض داروں کو واپس کی جائیں۔

(۳) بٹائی کی ایس شرع معین کی جائے جو رفتہ رفتہ ار تکاز دولت کو ختم کر کے تقسیم دولت کے نظام کو متوازن بنا سکے۔

(۵) بٹائی کے معاملہ سے زمینداروں کی ناجائز شرائط کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے اور ایسے انظابات کئے جائیں جن سے کاشٹکار ایک مساوی حیثیت کے فریق معاملہ کی حیثیت سے زندگی ترار سکے۔۔

(۲) آ ڑھتیوں اور دلالوں کے واسطے ختم یا کم کر کے ایبا انظام کیا جائے کہ کاشتکار اپنی پیداوار کو کسی دباؤ کے بغیر مناسب قیمت پر فروخت کر سکیں۔

(2) ایسے غیر سودی زرعی بینک قائم کئے جائیں جن سے کاشکاروں کو بلاسودی قرضے اور آسان اقساط پر زرعی آلات مہیا ہو سکیں۔

(A) پھرسب سے اہم بات ہے ہے کہ زر عی عدالتوں کے نظام کو سل الحصول اور متحکم بنایا جائے، آج مظلوموں کی مشکلات کا سب سے برا سبب ہے کہ انصاف کا مصول اس کی وسترس سے بالکل باہر ہے، ان کے لئے ظلم پر مبر کر لینا زیادہ آسان ہے، بہ نبیت اس کے کہ وہ سالها سال عدالت کے چکر کاٹنے پھریں، اور

اس میں اپنا وقت اور روپیہ برباد کریں، خصوصاً جب کہ مقابلے پر کوئی برا زمیندار یا سرمایہ دار ہو تو آیک مظلوم عدالت، تک پینچنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انصاف کے حصول میں یہ ناقابل برداشت دشواریاں بدستور برقرار رہیں تو بمتر سے بمتر قانونی نظام بھی مظلوموں کی داد رسی نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس طرف سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔

یمال ان مجمل اشاروں کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، عرض کرنے کا منشاء یہ ہے کہ ہمارے ذر عی نظام میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ تحدید ملکیت کے اقدام سے دور نہیں ہو سکتیں، اگر انہیں فی الواقع دور کرنا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں اور اس کے لئے مختلف سمتوں میں محنت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا ہو گا، اور اس غرض کے لئے ملک کے اہل علم و فکر، ماہرین قانون اور زراعت کا عملی تجربہ رکھنے والوں کی مشترک مساعی کی ضرورت ہو سمجی ہے۔ اسلامی کی ضرورت ہو گئی۔

صدر بھٹونے زرعی اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے.۔

"مكنت كى تحديد خاندان كى بنياد پر كى جائے يا افراد كى بنياد پر؟ اس مكند كا اتھى طرح جائزہ ليا گيا۔ يہ مكند چونكہ اسلامى فقہ سے متعلق تھا اس لئے ہم نے معروف مسلمان محققين اور قانون دانوں سے رہنمائى اور مشورہ طلب كيا۔ اس سے جو مسلمہ نتیجہ سامنے آيا وہ يہ تھا كہ اسلام فرد كے حقوق كو تشليم كر تا ہے، اور خاندانى ملكيت كے نظام كو تشليم نہيں كرتا۔ مسلمان ہونے كى حيثيت سے ہم كى اليى اسكيم كا تشور بھى نہيں كر سكتے جو اسلامى ر جانات كے خلاف ہو، للذا اسلامى احكام كى پيروى كرتے ہوئے يہ تحديد افراد كى بنياد پر كى گئى، نہ كہ خاندان كى بنياد پر

(صدر کی نشری تقریر کامتن، ماخوذ از روزنامه دان کراچی ۳ مارچ ۱۹۷۲ء)

اس فقرے میں صدر کی بیہ بات انتمائی قابل قدر ہے کہ: "ہم کی ایبی اسکیم کا تصور بھی نمیں کر سکتے جو اسلامی ر حجانات کے خلاف ہو۔ " لیکن ہم بیہ سجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ کون سے مسلمان محققین تھے جنہوں نے زرعی اصلاحات کے مسئلہ میں اسلام کا کمل موقف واضح کرنے کے بجائے صرف اس چیز کو اسلام کے سر بھیڑ دیا ہے جو زمینداروں کے لئے تحدید کی زد سے فیچ نکلنے کا چور دروازہ بن سکتی ہے؟

سوداور بینیکنگ

#### بهم الله الرحن الرحيم

#### ذکر و فکر

## سوال نامه ربا کا جواب منجانب<sub>:</sub> مفتی محمه شفیع

مل بی میں اسلامی نظریاتی کونسل نے رہا کے بارے میں ایک سوالنامہ جلری کیا تھا اس کا جو جواب حضرات مولانا مفتی محر شفیع صاحب ظلیم کی طرف سے روانہ کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ اداریہ میں پیش خدمت ہے۔

سوال ا۔ (الف) قرآن مجید اور سنت کی روشی میں رہا کا مجے مفہوم کیا ہے؟ اور قبل از اسلام اس سے کیا مراد کی جاتی تنی از اسلام اس سے کیا مراد کی جاتی تنی از اصفا فا مضاعق) کر دیتا ہے یا اس میں قرض خواہ کی طرف سے وصول کیا جانے والا رائج الوقت سود مفرد اور سود مرکب شال ہے؟

جواب ۱۔ (الف) قرآن کریم نے جس "ربا" کو حرام قرار دیا ہے اس کے مفہوم میں کوئی گنجلک یا اشتباہ نہیں۔ قرآن کریم، سنت نبویہ، آثار صحابہ اور اجماع امت نے قرض پر طے کر کئی جانے والی ہر زیادتی کو "ربا" قرار دیا ہے خواہ وہ سود مفرد ہو یا مرکب۔ اس سلسلہ میں دلائل کی تفصیل بیش کی جائے تو آیک پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے اور بہت سے حضرات نے اس پر مبسوط مقالت اور کتابیں لکھی ہیں۔ احقر نے بھی اپنے آیک رسالے "مسئلہ سود" میں اس حقیقت کو دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ رسالہ سوالنامہ کے جواب کے ساتھ مسلک ہے، تاکہ تفصیل کے لئے اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ تاہم یمال چند اہم نگات کی طرف اشکرہ مناسب ہوگا۔

(۱)۔ قرآن کریم نے "رہا" کی حرمت کے تفصیلی احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

-4

يا أيها الذين ا'منو اتقوالله وذروا ما بتى من الربوا ٓ ان كنتم مومنين (البقره

۸۷۲)

برب ) . اے ایمان والوں اللہ سے درو، اور ربواکی جو کھ رقم باقی ہو اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اس میں ''مابقی من الربوا'' (ربا کی جو کچھ رقم بلق ہو) کے الفاظ عام اور سود کی ہر مقدار کو **شامل ہیں. آگے اس سے زیادہ واضح الفائذ میں ارشاد ہے و ا**ن تبتم فلکم رہ وسرا*مواکم* لا تظلمون و لا تظلمون اور أكرتم (رباس) توب كرو تو تهارك رأس المال تمهيل ال جادیں گے۔ (اس طرح) نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر کسی طرف سے ظلم ہو گا۔ اس آیت نے واضح طور سے بتا دیا ہے کہ "ربا" سے توبہ کرنے کا مطلب سے کہ قرض خواہ راس المال (اصل زر) کے سواکس چیز کا مطالبہ نہ کرے، اور لا تظلمون و لا تظلمون سے اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ اصل رقم پر ہراضافہ خواہ کتنا کم کیوں نہ ہو، ظلم میں واخل ہے۔ رہا قرآن کریم کا ارشاد کہ لاناکلوا الربوآ اضعا فامضاعفۃ (سود کو چند ور چند کر کے مت کھاؤ۔ س۔ ۱۳۰) سواس میں "چند در چند" کا لفظ حرمت سود کی قانونی شرط نہیں ہے، بلکہ اس جرم کی صرف ایک فتیج ترین صورت پر تعبیہ ہے، ے اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ارشاد ب لا تشتروا با یاتی نمنا ولیلا (البقره ٤١) یعنی میری آیون کو تھوری سی قیت لے کر فروخت نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ یہاں "تھوڑی سی قیت" ممافعت کی قانونی شرط نہیں ہے چنانچہ کوئی معقول آومی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکنا کہ آیات اللی کو بردی قیمت کے عوض فروخت کرنا جائز ہے۔ اس کے بجائے یہ الفاظ محض جرم کی شناعت کو واضح کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ بعبینہ میں معاملہ "اضعافا مضاعفۃ" کا ہے کہ جرم کی شناعت بیان کرنے کے لئے ایک خاص صورت ذکر کر دی گئی ہے ورنہ اگر بیہ قانونی شرط ہوتی تو سورہ بقرہ کی آیت میں یہ نہ کما جاتا کہ رہا ہے تو یہ کی صورت میں صرف راس الال قرض خواہ کو ملے گا، اور ساری رقم اسے چھوڑنی ہوگی۔

(۲) سر کلر دو عالم صلی الله علیه وسلم نے بھی بذر بار بیہ حقیقت واضح فرمائی کہ اصل رقم پر لیا جانے والا ہر اضافہ "ربا" اور حرام ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ امام شافعی اور امام این الی حاتم " آپ کا بیہ ارشاد روایت فرماتے ہیں الا ا أن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم را وس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، واول باموضوع ببالعباس بن عبدالمطلب كله

(تغیر ابن کیر ص ۳۳۱ جا مطبوعہ ۱۳۵۱ه) یعنی سنو کہ ہر وہ رہوا جو چاہیت میں واجب تھا تم سے پورا کا پورا ختم کر دیا گیا۔ تمہدے لئے قرض کی صرف اصل رقم ہے۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اور سب سے پہلے جو رہا ختم کیا گیا وہ عباس ابن مطلب کا رہا ہے جو پورے کا پورا ختم کر دیا گیا۔ نیز آپ نے رہا کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا "کل قرض جرّ منفعہ: فوررہا" ہر وہ قرض جو کوئی نفع کھنچ لائے، رہا ہے (الجامع الشاد فرمایا "کوالہ حالت بن ابی اسامہ ص ۱۹۳ جا صدیث ۱۳۳۲) ہے حدیث متعدد طرق سے مروی ہونے کی بنا پر حسن نغیرہ ہے (السراح المنیر للویزی ص۸۲ جس)

چنانچہ صحابہ و تابعین بھی "ربا" کا مطلب سجھتے تھے کہ قرض پر طے کر کے لیا جانے والا ہر اضافہ "ربا" ہے خواہ کم ہو یا زیادہ - حضرت فضالتہ بن عبید رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ رباکی بیہ تعریف کرتے ہیں: کل قرض جر منفعۃ فہو وجہ من وجوہ الربا۔ ہر وہ قرض جو کوئی منفعت کھینچ لائے وہ رباکی اقسام میں داخل ہے۔ (اسنن الکبری للیبہ تی ص ۳۵۰ ج۵) اور امام بخاری نے کتاب الاستقراض "باب اذا قرضہ الی اجل مسمی " میں حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول تعدیفا نقل کیا ہے کہ

قال ابن عمر فی القرض الی اجل لا باس به و ان اعطی افضل من دراهمه مالم یشترط (سیح بخاری ص۳۲۳ج۱)

معین مدت کے لئے قرض دینے میں کوئی حرج نہیں، خواہ قرض دار اس کے دراہم سے بہتر دراہم ادا کرے بشرطیکہ (بیہ بہتر دراہم ادا کرنا) قرض کے معلیے میں طے نہ کیا گیا ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر معلیہہ میں بیہ طے کر لیا جائے کہ قرض کے دراہم سے بہتر دراہم ادا کئے جائیں گے تو وہ رہا میں داخل ہو کر حرام ہو گا۔

نیز حضرت ابوبردہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام " نے مجھے نقیحت کی کہ تم ایک ایمی سرزمین میں آباد ہو جمل رہا بہت عام ہے۔ المذا اگر کسی شخص پر تمارا قرض واجب ہو اور وہ ممہیس بھوسے، جو یا چارے کا بوجھ ہدیتہ دینا چاہے تو تم اسے قبول نہ کرو۔ کیونکہ وہ رہا ہے (صحح بخلی- مناقب عبداللہ بن سلام ص ۵۳۸ ج ا)

اور حضرت قاده بن دعامته الدوس آيت "وان تبنم فلكم روس اموالكم" كي تغيير مين فرمات بس.

ماکان لهم من دین فجعل لهم ان باحذوار وس اموالهم ولا یزدادوا علیه شیئا (تغییراین جریر ص ۲۷ ج۳) جس فخص کا پچه قرض دوسرے پر ہو۔ اس کے لئے قرآن نے اصل رقم لینے کی اجازت دی لیکن اس پر ذرا بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔

(٣) علماء لغت نے بھی "ربا" کی یمی تشریح کی ہے، چنانچہ لغت عرب کے مشہور الم نجاج ربا کی تفریع ہے، چنانچہ لغت عرب کے مشہور الم خطب ربا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں! "کل قرض یو خذبہ اکثر منہ" (آج العروس میں ایمی ہر وہ قرض جس کے ذریعہ اس سے زیادہ رقم وصول کی جلئے۔ المیز لسان العرب وغیرہ میں بھی رباکی یمی تعریف نقل کی گئی ہے۔

چتانچہ امت کے تمام علماء و فقهاء بلا اختلاف "ربا" کی یمی تدریف کرتے آئے ہیں۔ امام ابو بکر جصاص احکام القرآن میں الل جالمیت کے رباکی قانونی اور جامع و مانع تعریف اس طرح فرماتے ہیں۔

هو القرض المشروط فيه الاجل و زيادة مال على المستقرض (احكام القرآن ص ۵۵ ج ا) قرض كا وه معالمه جس مين أيك مخصوص مرت ادائيكي اور قرض دار پر مال كى كوئى زيادتي طے كر لى سئى ہو-

ندکورہ بالا تقریحات نے "رہا" کے مفہوم میں کوئی تخبلک یا ابھام وا جمال باتی نہیں چھوڑا، اور ان سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرض کے معاملہ میں قرض دار کے ذمہ اصل پر جو اضافہ بھی معاہدے میں طے کر کے لیا اور دیا جائے وہ "ربا" ہے، اس میں کم یا زیادہ، یا مفرو و مرکب کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یمی قرآن و سنت کا تھم ہے، یمی اجماع امت کا فیصلہ ہے، اور اسلامی شریعت میں اس کے سواکسی نظریہ کی کوئی مخجائش نہیں ہے۔

(ب) كيا ظهور اسلام كے بعد ہونے والى ترقى اور تبديليوں كے پيش نظر "ربا"

ک ٹی تشریح کی جا سکتی ہے؟

اس کا مخضر جواب ہے کہ کہ ہر گزنہیں۔ جس چیزی تشریح خود قرآن و حدیث نے کر دی ہو، جس پر فقهاء صحابہ و تابعین متفق رہے ہوں، اور جس پر امت کا اجماع متفق ہو چکا ہواس کی "نئی تشریح" در حقیقت قرآن و سنت کی تحریف کا نام ہے اور الیی نئی تشریحات کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا کوئی تھم صحیح و سالم باتی نہ رہے۔ اگر محض زمانے کے

عام چلن سے متاثر ہو کر "ربا" کی کوئی الیی نئ "تشریح" کی جا سکتی ہے جو قر آن و سنت اور ا جماع کے صریح ارشادات کے خلاف ہو تو "خر"، "زنا" یمال تک کہ "کفر" و "شرک" کی نئی تشریح بھی ممکن ہوگی پھر اسلام کا کون ساحکم تحریف و ترمیم کی دست برد سے محفوظ رہ سکتا ہے؟

شریعت کے جو احکام زمانے کی تبدیلی سے متاثر ہونے والے تھے، ان کے بارے میں خود قران و سنت نے صریح اور تفصیلی احکام دینے کے بجائے کچھ اصول بنا دیئے ہیں جن کی روشی میں شریعت کے اصولوں کے تحت احکام مستنبط کئے جاسکیں، لنذا جماں قرآن و سنت کے احکام مستنبط کئے جاسکیں، لنذا جماں قرآن و سنت کے احکام منصوص اور واضح ہیں اور ان میں آئندہ کی تبدیلی کی نشاندی نمیں کی گئی، ان پر قیام قیامت تک جوں کا قون عمل ضروری ہے۔ اگر زمانے کی تبدیلی سے واقعتنز "ربا" کے حکم میں کوئی تبدیلی ہوئی تھی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم "ربا" کی شاعت بیان کرنے کے لئے پورے دو رکوع نازل کرتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیتا ہے، سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید ترین و عیدیں بیاں فرماتے ہیں، لیکن قرآن وسنت میں کی جگہ اس بات کا کوئی اوئی اشارہ بھی نہیں ملا کہ یہ حکم کی زمانے میں تبدیل ہو سنت میں کی جگہ اس بات کا کوئی اوئی اشارہ بھی نہیں ملا کہ یہ حکم کی زمانے میں تبدیل ہو سکت میں ملا ہے وہ تو یہ ہے۔

لیا تین علی الناس زمان لا بیتی مهم ا عدا الا الحل الربا، فمن لم یا کله اصابه من غباره فیار الله دان الله الله دان الله دان داند الیا آئے گاکه ان میں کوئی فخض الیاند نیچ گاجس نے سود نہ کھایا ہو گا، اس کو سود کا غبار تو ضرور بی کینچ گا۔ "

بیز یه ارشاد ہے یہ «بین یدی الساعة ببظهر الربا و الزنا والخمر" (طبرانی وروانة) رواة الصیح ) قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب کی کثرت ہو جائے گی-

ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتہ ہلا رہے ہیں کہ آئندہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جب سود یا اس کے غبار سے بچنا مشکل ہو گا، اس کے باوجود آپ اس سود کو "ربا" بی قرار دیتے ہیں، اور کوئی ادنی اشارہ بھی ایسا نہیں دیتے کہ اس دور میں رباکی "نی تشرح" کر کے اسے حال کر لینا چاہئے۔ پھر حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق آج رباکی کشرت کا مشلبہ ہو رہا ہے، لیکن جس رباکی کشرت ہے وہ تجارتی سود ہے کیونکہ مماجنی سود کی توالی

زیادتی نہ ہوئی ہے نہ آئندہ بظاہر امکان ہے کہ اس سے کوئی انسان خالی نہ رہے یہ بنکوں ہی کا سود ہے جس کے اثرات ہر کس و ناکس تک پینچتے ہیں۔ اس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث نے جس رہا کو حرام قرار دیا ہے اس میں تجارتی اور مهاجنی ہر طرح کے سود شامل ہیں۔

سوال نمبر ۲ وکیا اسلامی تعلیمات اور احکام کے مطابق

(۱) دو مسلم ریاستول کے درمیان یا (۲) ایک مسلم اور دوسری غیر مسلم ریاست کے مابین سود کی بنیاد پر کاروبار جائز ہے؟

جواب۔ جمال تک دومسلم ریاستوں کا تعلق ہے ان کے درمیان سود کے لین دین کی کوئی مخبائش نہیں۔ البتہ اس مسلم ہیں فقماء کا اختلاف رہا ہے کہ کئی غیر مسلم ریاست سے سود لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بعض فقماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی وجہ سود کا جواز نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دارالحرب میں رہنے والے کافروں کا مال ان کی رضا مندی سے وصول کر کے اس پر قبضہ کر لینا ان فقماء کے نزدیک جائز ہے، دارالحرب کے کفار وہ مال خواہ کوئی نام رکھ کر ویں، ان فقماء کے مسلک کے مطابق مسلمان اسے بحثیت سود نہیں بلکہ اس حیثیت سے وصول کر سکتے ہیں کہ وہ ایک حربی کا مال مباح ہے، للذا اضطراری حالات میں اس نقط نظر کو احتیار کر لینے کی مخبائش ہے۔

سوال نمبر سہ حکومت تومی ضروریات کے لئے جو قرضے جاری کرتی ہے کیا ان پر لاگو ہونے ولا سود رہا کے ذیل میں آتا ہے؟

چواب نمبر ۳۔ بلاشبہ رہا کے ذیل میں آتا ہے، کیونکہ "ربا" جس طرح انفرادی طور پر مسلمان کے لئے حرام ہے اس طرح حکومت کے لئے حرام ہے۔

سوال نمبر م "كيا آپ كے خيال ميں غير سودى بكارى ممكن ہے؟ اگر جواب اثبات

میں ہے تو کن مفروضات کے مطابق "؟

جواب نمبر ، غیر سودی نظام بنکاری بلاشبه ممکن ہے۔ اس کی تفصیلات تو اس مختفر سوالنامے کے جواب نمبر ، سنیں ساسکتیں، لیکن اس کا مختفر خاکہ درج ذیل ہے: اس پر عمل کا صحیح طریقتہ یہ ہے کہ اس نظام کی مکمل تفصیلات مدون کرنے کے لئے صاحب بصیرت فقہاء اور ماہرین معاشیات و کہ اس نظام کی مکمل تفصیلات مدون کرنے کے لئے بنائی جائے جو ربا کی حلت و حرمت کی بحث میں وقت ضائع کرنے کے بجائے مثبت طور پر غیر سودی نظام بنکاری کی تفصیلات مرتب کرے۔

فاكه درج زيل ہے.

اسلامی احکام کے مطابق بنکاری "ربا" کے بجائے "شرکت" اور "مضاربت" کے اصولوں پر استوار کی جائے گی جس پر عمل مندرجہ ذیل طریقے سے ہو گا:۔

عوام جو رقیس بنک میں رکھوائیں کے وہ دو قتم پر مشمل ہوں گی، عندالطلب قرضے (Cu کے rrent Account) سیونگ اکاؤنٹ بہلی قتم میں شامل ہو جائے گا۔

عندالطلب قرضوں میں تمام رقوم بنک کے پاس فقتی نقطۂ نظر سے قرض ہوں گی۔ کھانة وار ہر وقت بذریعہ چیک ان کی واپس کا مطالبہ کر سکے گا، اور ان پر منافع کھانة وار کو نہیں ویا جائے گا۔ جب کہ موجودہ نظام میں بھی اس مد پر کوئی سود نہیں دیا جائا۔ البنة مضاربت کے کھانة دار معین مدت کے لئے جو تین ماہ سے ایک سال تک ہو سکتی ہے رقم رکھوائیں گے، اور اس دقم سے بنک (اس طریقے کے مطابق جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے) جو منافع حاصل اس رقم سے بنک (اس طریقے کے مطابق جس کی تفصیل آگے آ رہی ہوں گے۔ یعنی ان کی کرے گااس میں متناسب طور سے (Proportionately) شریک ہوں گے۔ یعنی ان کی رقم کل گھے ہوئے سرایے (Invested Money) کا جتنا فی صد حصہ ہے، بنک کے کل منافع میں سے اتنا بی فی صد حصہ انہیں ملے گا۔

عندالطلب قرضوں اور مضاربت کھانہ کے ذریعہ حاصل ہونے والی رقوم میں سے بنک ایک حصہ مدمخفوظ (Reserve) کے طور پر رکھ کر باقی سرمایہ کاروباری افراد کو شرکت یا مضاربت کے اصول پر دے گا۔ کاروباری افراد اس سرمایہ کو صنعت یا تجارت میں لگا کر جو نفع حاصل کریں گے۔ اور کریں گے۔ اور بیٹ کے اس کا ایک طے شدہ نی صد حصہ بنک کو اصل رقم کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور بنگ یہ نفع اپنے حصہ داروں اور کھانہ داروں کے درمیان طے شدہ متناسب حصوں کی صورت میں تقسیم کرے گا۔

ندکورہ طریق کار کے علاوہ غیر سودی نظام میں بنک اپنے وہ تمام وظائف بھی جاری رکھے گا جو وہ اجرت پر انجام دیتا ہے، مثلاً لاکرز، ٹریولز چیک، بنک ڈرافٹ، اور لیٹر آف کریڈٹ جاری کرنا تج و شراکی دلالی، کاروباری مشورے دینا وغیرہ ان تمام خدمات کو بدستور جاری رکھ کر ان پر اجرت وصول کی جا سکے گی۔

یہ غیر سودی بنکاری کے لئے انتہائی مجمل اشارات ہیں۔ اس موضوع پر مفصل کتابیں بھی شائع ہو چک ہیں جن میں اس نظام کی جزوی تفصیلات سے بھی بحث کی گئی ہے۔ ذاتی طور پر

متعدد ماہرین بنکاری سے مشوروں کے دوران انہوں نے اس طریق کار کو بالکیلیہ قابل عمل قرار دیا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لئے صحیح طریقہ وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ خاص اس غرض کے لئے ماہرین کی ایک مجلس بنا دی جائے جو غور و خوض کے بعد اس نظام کی عملی تفسیلات مرتب کرے۔

سوال نمبر ۵ کیا اسلامی احکام کی روشنی میں بنکوں کی فراہم کردہ سولتوں یا خدمات کے عوض سود کی وصولی کے سلسلہ میں نجی اور سرکاری بنکاری میں کوئی افتیاز کیا جا سکتا ہے؟

جواب نمبر ۵۔ اسلامی احکام کے اختبار سے نجی بنکوں اور سرکاری بنکوں میں کوئی فرق شمیں جن خدمات کی اجرت سرکاری بنکوں کے لئے بھی جائز ہے۔ اور سود کے معللات نہ نجی بنکوں کے لئے جائز ہے نہ سرکاری بنکوں کے لئے۔ اور سود کے معللات نہ نجی بنکوں کے لئے جائز ہے نہ سرکاری بنکوں کے لئے۔

سوال نمبر الکیا حکومت کے مملوکہ یا اس کے زیر گرانی چلنے والے بظری کے کسی اوارے کو نامعلوم ملک کی ملیت (مل مجمول الملک) قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اسلام کی رو سے ایسے اوارے کی کیا حقیقت ہوگی؟

جواب نمبر ۲- جو بعک حکومت نے قائم کئے ہوں وہ حکومت کی ملکیت ہیں۔ لنذا انہیں مجبول الملک اموال میں واخل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

سوال نمبرے(الف) آیا اسلامی تعلیمات کے بموجب سرمایہ کو عال پیداوار قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کے استعمال کے عوض کوئی معلوضہ دیا جا سکتا ہے؟

(ب) آگر جواب اثبات میں ہے تو آیا اسلام منافع کی تقتیم میں سرملیہ کا کوئی حصہ مقرر کرتا ہے۔؟

جواب نمبر 2- یہ ایک نظریاتی بحث ہے جے صراحتہ قرآن دست میں نمیں چھیڑا گیا، البته اس سلسلہ میں قرآن و سنت کے احکام سے جو صحح پوزیش سائنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ "سرمایه" کو عال پداوار شار کیا گیا ہے، البتہ جس چیز کو آج کل علم معاشیات میں سرمایہ یا اصل (Capital) کما جاتا اور جس کی تعریف پیدا شدہ ذریعہ پیدائش سے کی جاتی ہے۔ وہ

اسلامی شریعت کے اعتبار سے دو قسمول پر منتسم ہے:-

(۱) وہ سرمایہ جس کاعمل بیداوار میں استعال اس وقت تک ممکن نمیں جب تک اسے خرچ ند کیا جائے جیسے روپید اور اشیاء خور دنی -

(۲) وہ وسائل پیداوار جن کاعمل پیدائش میں اس طرح استعال کیا جاتا ہے کہ ان کی اصل شکل و صورت برقرار رہتی ہے مثلاً مشینی۔

تقیم دولت میں ان دو قسموں میں سے پہلی قتم کا حصة منافع(Profی) (it) نہ کہ سود اور دوسری قتم کا حصہ زمین کی طرح اجرت یا کراسے بے (Reant)

یماں مخفرا اتنا اشارہ کافی ہے۔ اس مسلہ کی کمل تشریح اور اس کی فنی تفصیلات احقر کے مقالے "اسلام کا نظام تقسیم دولت" میں موجود ہیں۔ جو ساتھ مسلک ہے۔
سوال نمبر ۸ (الف) کیا آپ کے خیال میں موجودہ اقتصادی حالات میں بنکاری کی
سہولتوں سے استفادہ کئے بغیر یا ایسی سہولتوں کے عوض سود یا بنکاری
کے افراجات اوا کئے بغیر مکلی اور غیر مکلی تجارت کو مکوثر طریقہ سے چلانا
مکمن ہے؟

(ب) آگر مندرجہ بالا سوال کا جواب نفی میں ہے تو کیا آپ اسلامی احکام سے ہم آہٹ کوئی متبادل تجویز کر سکتے ہیں؟

جواب نمبر ۸۔ ہی ہاں۔ ممکن ہے۔ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بنک اپنی جن خدمات پر اجرت وصول کرتا ہے مثلاً لاکرز، کیٹرز آف کریڈٹ، بنک ڈرانٹ۔ نیچ و شراکی دلالی وغیرہ، ان کی اجرت لیٹا جائز ہے۔ البتہ سود کا کاروبار ناجائز ہے، اور اس کی متبادل صورت سوال نمبر ۲ کے جواب میں آچکی ہے۔

سوال نمبر 9 کیا بیمہ کا کاروبار سود کے بغیر چلایا جا سکتا ہے؟

جواب نمبر ۹۔ جی ہاں۔ اور اس کی صحیح اسلامی صورت میہ ہے کہ:-

(۲) بیمہ کے کاروبار کو امداد باہمی کا کاروبار بنانے کے لئے بیمہ پالیسی لینے والے اپنی رضا مندی سے اس معلدے کے پابند ہوں کہ اس کاروبار کے منافع کا ایک متعدبہ حصہ نصف یا تمائی یا چوتھائی ایک ریزرو فنڈ کی صورت میں محفوظ رکھ کر اسے وقف قرار دیں گے، اور اسے حوادث میں مبتلا ہونے والے افراد کی امداد پر خاص اصول و قواعد کے ماتحت فرچ کیا جائے گا۔

(۳) بصورت حوادث یہ امداد صرف ان حفرات کے ساتھ مخصوص ہوگی جو اس معلم سے پابند اور اس سمپنی کے حصہ وار ہیں۔ اوقاف میں الیی تخصیصات شرعاً جائز ہیں وقف علی الاولاد اس کی نظیر موجود ہے۔

(۳) اصل رقم مع تجارتی نفع کے ہر فرد کو پوری پوری ملے گی الآیہ کہ کاروبار میں خمارہ ہو اور وہی اس کی ملک سمجھی جائے گی۔ الداد باہمی کاریزور فنڈ وقف ہو گا۔ جس کا فائدہ و توع حادث کی صورت میں اس وقف کرنے والے کو بھی چنچنے گا، اور اپنے وقف سے خود کوئی فائدہ اٹھانا اصول وقف کے منافی نہیں جیسے کوئی رفاہ عام کے لئے ہیتال وقف کر وے پھر ہو قت ضرورت اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے یا قبرستان وقف کر دے پھر خود اس کی اور اس کے اقرباکی قبریں بھی اس میں بنائی جائیں۔

(۵) حوادث پر امداد کے لئے مناسب توانین بنائے جائیں جو صورتیں عام طور پر حوادث کی اور جو کی اور جمجی جاتی ہیں ان میں پسماندگان کی امداد کے لئے معتدبہ رقم مقرر کی جائے، اور جو صورتیں عاد تا حوادث میں داخل نہیں سمجی جاتیں جیسے کی بیاری کے ذریعہ موت واقع ہو جائے۔ اس کے لئے یہ کیا جا سکتا ہے کہ متوسط تذرستی والے افراد کے لئے ساٹھ سال کو عمر طبعی قرار دے کر اس سے پہلے موت واقع ہو جانے کی صورت میں پھے محقر امداد دی جائے محتوسط تندرستی کو جانچنے کے لئے جو طریقہ ڈاکٹری معائنہ کا بیمہ کمپنی میں جاری ہے وہ استعمال متوسط تندرستی کو جانچنے کے لئے جو طریقہ ڈاکٹری معائنہ کا بیمہ کمپنی میں جاری ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور بیار یا کمزور آدمی کے لئے اسی پیانہ سے عمر منبعی کا ایک اندازہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔

(۱) کوئی مخص چند قسطیں جمع کرنے کے بعد سلسلہ بند کر دے تو اس کی رقم ضبط کر لینا جیسا کہ آج کل معمول ہے ظلم صریح اور حرام ہے۔ البتہ سمپنی کو ایسے غیر مختاط لوگوں کے ضرر سے بچانے کے لئے معلدے کی ایک شرط بیر رکھی جا سکتی ہے کہ کوئی مخص حصہ دار بننے کے بعد اپنا حصہ واپس لینا جاہے یعنی شرکت کو ختم کرنا چاہے تو پانچ یا سات یا وس سال سے پہلے رقم واپس نہ کی جائے گی۔ اور ایسے فخص کے لئے تجارتی نفع کی شرط بھی کم رکھی جا سکتی ہے۔ بیر سب امور نتظمہ سمیٹی کی صوابدید سے طے ہو سکتے ہیں۔ ان کا اثر معاملہ کے جواز یا عدم جواز ہر نمیں بڑتا۔

یہ ایک سرسری وا جمالی خاکہ ہے۔ اگر کوئی جماعت اس کام کے لئے تیار ہو تو اس پر مزید غور و فکر کر کے اسے زیادہ سے زیادہ نافع بنانے اور نقصانات سے محفوظ رکھنے کی تدبیریں سوچی جا سکتی ہیں۔ اور سال دو سال تجربہ کر کے ان میں بھی شرعی تواعد کے تحت تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ بکنگ اور انشورنش کا مروجہ نظام بھی تو راتوں رات وجود میں نہیں آگیا، بلکہ اس پر غور و فکر اور تجربات میں آیک عرصہ لگا ہے آگر صحیح جذبہ کے ساتھ ندکورہ بالا طریقے کا تجربہ کیا جائے، اور تجربات کے ساتھ شرعی قواعد کے ماتحت اصلاحات کا سلسلہ جاری رہے تو یقینا چند سال میں غیر سودی بنکاری اور بیمہ وغیرہ کا نظام شرعی اصول پر پورے استحکام کے ساتھ بروئے کار آ سکتا ہے۔

سوال نمبر ۱۲ (۱)پراویڈنٹ فنڈ اور سیونگز بک اکاؤنٹ پر جو نفع دیا جاتا ہے کیا وہ رہا کی تعریف میں آتا ہے؟

جواب نمبر ۱۱۔ جمل تک سیونگر اکاؤنٹ کا تعلق ہے اس پر دیا جانے والا نفع بلاشہ رہا ہے۔
کیونکہ وہ رہائی اس تعریف میں داخل ہے جس کی تشریح سوال نمبر ا کے جواب میں کی گئی ہے۔
رہا پراویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ سو اس کا بھی صاف اور بے غبار طریقہ تو یک ہے کہ اس فنڈ کو بھی شرکت یا مضاربت کے اصول پر تجارت میں لگایا جائے اور اس سے جو تجارتی نفع حاصل ہو وہ فنڈ کے حصہ داران میں ان کے حصول کے بقدر تقیم کیا جائے لیکن آج کل جو طریقہ مروج ہے کہ محکمہ اس فنڈ کو تجارت وغیرہ میں لگا کر حصہ داروں کو سود کے نام سے پچھ معین رقوم ویتا ہے ملازمین کے لئے ان کے لینے کی گنجائش ہے۔ اس لئے کہ فقتی اعتبار سے وہ رہواکی تعریف میں نمیں آتی وجہ یہ ہے کہ تخواہ کا جو حصہ ملازم کو وصول نمیں ہوا وہ ابھی اس کی ملک میں نمیں آیا بلکہ بدستور محکمہ بی کی ملک میں ہے۔ اب محکمہ یا گور نمنٹ نے جو زیادتی پراویڈنٹ نمیں آیا بلکہ بدستور محکمہ بی کی ملک میں ہے۔ اب محکمہ یا گور نمنٹ نے جو زیادتی پراویڈنٹ نمیں آیا بلکہ بدستور محکمہ بی کی ملک میں ہے۔ اب محکمہ یا گور نمنٹ نے جو زیادتی پراویڈنٹ فندگی رقم سے تجارت وغیرہ کے ذریعہ حاصل کی وہ زیادتی ملازم کی حقیقی ملک سے فائدہ اٹھانے فنڈکی رقم سے تجارت وغیرہ کے ذریعہ حاصل کی وہ زیادتی ملازم کی حقیقی ملک سے فائدہ اٹھانے فنڈکی رقم سے تجارت وغیرہ سے فائدہ اٹھانے

<sup>(</sup>۱) (نوث) جواب کی سولت کے پی نظر سوال نمبر ۱۲ کو مقدم اور ۱۱ کو موخر کر ویا گیا ہے۔

کا نتیجہ نہیں، بلکہ اپنی ملک سے فائدہ اٹھانے کا نتیجہ ہے۔ اب آگر محکمہ اپنی ملک سے طازم کو کوئی حصہ دیتا ہے تو وہ شرعاً سود نہیں بلکہ تبرع ابتدائی بعنی انعام ہے اس لئے طازم کے لئے اسے وصول کرنا جائز ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل احتر کے ایک رسالہ "پراویڈنٹ فنڈ" میں موجود ہے جس کی دوسرے حضرات علاء نے بھی تصدیق فرمائی ہے۔ یہ رسالہ جواب کے ساتھ نسلک ہے۔

سوال نمبر ۱۱ (الف) ایک ملازم کو این پراویڈن فنڈ سے قرض لینے پر جو رقم بطور سود ادا کرنا پرتی ہے اور جو بعد میں اس کے اس فنڈ میں جمع کر دی جاتی ہے؟

جواب نمبراا۔ پراویڈنٹ فنڈ کے معالمہ کی جو تشریح سوال نمبر ۱۲ کے جواب میں کی گئی ہے اس کی روشنی میں شرق نقطۂ نگاہ سے بیہ نہ قرض ہے نہ سودی معالمہ۔ قرض تو اس لئے نہیں کہ طائم کا جو قرض محکمہ کے ذمہ تھا اور جس کے مطالبے کا اسے حق تھا اس نے اس کا ایک حصہ وصول کیا ہے۔ اور بعد کی تخواہوں سے جو رقم ادائے قرض و سود کے نام سے بالاقساط کائی جاتی ہے وہ بھی ادائے قرض نہیں بلکہ فنڈ میں جو رقم معمول کے مطابق ہر ماہ کثتی تھی، اس کی طرح بیہ بھی ایک کوتی ہے۔ فرق صرف بی ہے کہ ان میں عول میں کوتی کی مقدار زیادہ ہوگی جس کی دلیل بیہ ہے کہ بیہ سب رقم بالاً فر اس کو واپس ملے گی۔

(ب) اگر آجر بھی پراویڈٹ فنڈ میں اپنی طرف سے بھی رقم کا اضافہ کرے تو صورت حال کیا ہوگی؟ اس سے بھی ندکورہ صورت حال پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ آجر جس رقم کا اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے وہ اس کی طرف سے تیم عراک طرح کا انعام) ہے۔

سوال نمبر ساکیا انعامی باندوں پر یا سیونگ بنک اکاؤنٹ پر بطور انعام دی جانے والی رقم رباکی تعریف میں داخل ہے؟

جواب نمبر ۱۳۰ انعامی باندز میں یہ ہوتا ہے کہ باند خریدنے والے ہر شخص کی رقم پر سود لگایا جاتا ہے، لیکن معینہ مت پوری ہونے پر ہر شخص کا سود اسی کو دینے کے بجائے سود کی مجموعی رقم صرف ان افراد کو تقسیم کر دی جاتی ہے جن کا نام قرعہ اندازی میں نکل آئے للذا جو رقم باند پر "انعام" کے نام سے دی جاتی ہے وہ در حقیقت سود اور رہا ہے فرق سے ہے کہ عام حالات میں اتنی رقم پر جتنا سود ماتا ہے، باند کے "انعام" میں اتنے ہی سود کے علاوہ بعض دوسرے میں اتنے ہی سود کے علاوہ بعض دوسرے افراد کی رقموں پر لگنے والا سود بھی شامل ہوتا ہے جو انعام یافتگان کو بذریعہ قمار دیا جاتا ہے۔

اس طرح انعامی بانڈز کے مروجہ طریقے سے سود کی رقم کو قملا کے ذریعہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ البتہ الل علم کے مشورے سے اس طریقے میں ایس ترمیم کی جا سکتی ہے جس کے ذریعہ اس میں سود اور قملہ باتی نہ رہے۔

رہا سیونگ بنک اکاؤنٹ، سواس کے بارے میں پیچے بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ خالص ربا کا معالمہ ہے، للذا اس پر انعام کے نام سے جو رقم دی جائے گی وہ "عقد ربا" پر دیا جانے والا انعام ہے جس کالینا جائز نہیں۔

> سوال نمبر ۱۴ دکیا اسلامی قانون کے تحت تجارتی اور غیر تجارتی قرضوں میں امتیاز کرنا درست ہو گا جب کہ تجارتی قرضوں پر سود لیا جائے اور غیر تجارتی قرضے بلا سود ہوں؟

جواب نمبر ۱۳ سوال نمبر اکے جواب میں تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے کہ "دبا" کی حقیقت ہروہ زیادتی ہے جو کسی قرض کے مقابلہ میں طے کر کے لی اور دی جائے اس میں سے سوال قطعی خارج از بحث ہے کہ قرض لینے والا کس مقصد کے لئے قرض لے رہا ہے؟ اس معاطمے میں اصل سے ہے کہ جو ہخض کسی دوسرے کو قرض دے رہا ہے اس میں اسلامی نقطۂ نظر سے اس کو پہلے یہ متعین کرنا چاہئے کہ وہ یہ روپیہ اس مخص کی المداد کے طور پر دے رہا ہے یا اس کے کاروبار میں حصہ دار بننا چاہتا ہے، اگر وہ یہ روپیہ دوسرے کی المدد کی غرض سے دے رہا ہے تو کھر ضروری ہے کہ وہ اس المداد کو المداد ہی رہنے دے اور نفع کے ہر مطالبہ سے دستبردار ہو چائے وہ اس المداد کو المداد ہی رہنے دے اور نفع کے ہر مطالبہ سے دستبردار ہو جائے وہ استے ہی روپی کی والیس کا مستحق ہو گا جتنے اس نے قرض دیئے سے اور اگر اس کا مقصد سے ہے کہ وہ روپیہ دے کہ والیس کا مستحق ہو گا جتنے اس نے قرض دیئے سے اور اگر اس کا مقصد سے ہے کہ وہ روپیہ دے کہ وہ روپیہ دے کہ وہ روپیہ دے کہ وہ روپیہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ذریعہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ذریعہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ذریعہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ذریعہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ ذریعہ کوئی فریق اپنا نفع ہر حال میں متعین کر لے جب کہ دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ

سوال نمبر ۱ کیا اسلام کے اقتصادی نظام میں قومی سرمایہ کی تشکیل کے لئے بجیت کی حوصلہ افزائی کرنے والی کوئی جائز ترغیبات موجود ہیں؟

سوال نمبر ۱۵ آگر سود کو تطعی طور پر ختم کر دیا جائے تو اسلامی نظام معیشت میں لوگوں کو بجٹ پر ابھارنے اور سرمایہ کے استعال میں کفایت شعاری

#### كى ترغيب دينے كے لئے كونے محركات استعال كے جائينگے؟

جواب نمبر ۱۰- ۱۵ یہ دونوں سوال در حقیقت ایک بی ہیں۔ اور ان کا جواب یہ ہے کہ آگر بنکوں اور ہیں کہ جواب یہ ہے کہ آگر بنکوں اور ہیں کم کہنیوں کو سود کے بجائے شرکت اور مضاربت کے اصولوں پر چلایا جائے تو کھاچہ داروں کو آج کی معمولی شرح سود سے کمیں زیادہ منافع حاصل ہو گا، کیونکہ وہ بورے کاروبار کے شریک ہوں گے۔ لذا جو بجبت قومی مقاصد کے لئے ضروری ہے اس کے لئے اس سے بردھ کر ترفیبی نظام اور کیا ہو گا؟

صرف سیونگ اکاؤنٹ کا مسئلہ رہ جاتا ہے، کیونکہ غیر سودی نظام میں نہ اس پر سود ملے گا اور نہ منافع، لیکن اول تو جدید ماہرین معاشیات کی عام رائے یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کی معمولی شرح سود بچت کے لئے کوئی قوی اور فیصلہ کن محرک نہیں ہوتی بچت کی اصل وجہ بذات خود کفایت شعاری اور پس اندازی ہی کا جذبہ ہوتا ہے اس لئے سیونگ اکاؤنٹ پر سود نہ دینے سے اس مد میں کوئی معتد ہہ کی واقع نہیں ہوگ ۔ اس کے علاوہ مد مضاربت (Fixed Dep) ہے اس مد میں کوئی معتد ہہ کی واقع نہیں ہوگ ۔ اس کے علاوہ مد مضارب اس طرح بچت کے سام مد بی مرکبی کے خواہش مند اس مد کی طرف باسانی رجوع کر سکتے ہیں۔

سوال نمبر ابعدید معاثی نظریہ کے طور پر سود کے معنی اس شرح سود سے مختلف ہو گئے ہیں جو قرض پر واقعی ادا کیا جاتا ہے۔ مثلاً ترقیاتی منصوبوں کی بخیل میں ماہرین معاشیات "فرضی شرح سود" سے کام لیتے ہیں جس سے سرمایہ کی کمیابی کی قیمت ظاہر ہوتی ہے کیا اس قتم کا نظریہ اقتصادی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے خواہ واقعی سود ادا کیا جائے یا نہ ادا کیا جائے۔

جواب نمبر ۱۱- سوال پوری طرح واضح نہیں ہے تاہم اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقیاتی منصوبہ بندی وغیرہ میں فرضی شرح سود کو بنیاد بناکر فیصلے کئے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ اس کی ضرورت وہیں پیش آ سکتی ہے جہاں سود عملاً جاری و ساری بھی ہو، لیکن اگر معیشت کو غیر سودی نظام کے مطابق استوار کر لیا جائے تو فرضی شرح سود کی کوئی ضرورت یا فائدہ باتی نہ رہے گا۔

و آخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين

and the second control of the second control

### ذکر و فکر

## غير سودى كاؤنثرز

حمد و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کار خانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پیغیر میں جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

کیم جنوری ۱۹۸۱ء سے حکومت نے بلاسود بنکاری کے آغاز کا اعلان کیا ہے، اور ہر بینک میں "غیر سودی کاؤنٹر" کھول دیئے گئے ہیں، حکومت کا کہنا ہے کہ بیہ "بلا سود بنکاری" کی طرف پہلاقدم ہے اور آئندہ بینکنگ کے پورے نظام کورفتہ رفتہ غیر سودی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔

سود جیسی لعنت سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا ایک اسلامی حکومت کا اہم ترین فریضہ ہے، اور جس دن ہماری معیشت اس شیطانی چکر سے نجلت پا گئی، وہ نہ صرف پاکتان بلکہ پوری انسانیت کے لئے روز سعید ہو گا، موجودہ حکومت نے بار بار اپناس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ مکئی معیشت کو غیر سودی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتی ہے، اور ایک ایسے ماحول میں جمال بیکوں کے سود کو حلال طیب قرار دینے کی شرمناک کوششیں جاری رہی ہیں، حکومت کی جمال بیکوں کے سود کو حلال طیب قرار دینے کی شرمناک کوششیں جاری رہی ہیں، حکومت کی طرف جو طرف سے اس عزم کے اظہار کو بھی مسلمانوں نے غنیمت سمجھا، اور اس نیک کام کی طرف جو قدم بھی آگے بڑھایا جائے اسے ماضی میں مستحن بی قرار دیا جائے گا، اس لئے ان نئے "غیر سودی کاؤنٹروں" کے افتتاح کے بعد مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد نے اسے خوش آ کہ یہ کما اور اپنے اکاؤنٹ ان کاؤنٹروں میں کھلوانے شروع کر دیئے۔

ذاتی طور پر اگرچہ ہمیں اس طریق کار سے شدید اختلاف تھا کہ سودی اور غیر سودی کاؤنٹر متوازی طور پر ساتھ ساتھ چلائے جائیں، گر جب ان کاؤنٹروں کا افتتاح ہوا تو اس اقدام کو ماضی کے مقابلے میں بسرحال غنیمت سیجھتے ہوئے ہدا فوری اور پہلا تاثریہ تھا کہ ان کاؤنٹروں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہئے، کیونکہ عرصۂ دراز کی تمناؤں اور جدوجہد کے بعداس کام کا آغاز ہو رہا ہے جس کے انتظار میں ایک تمائی صدی بیت گئی ہے، خیال یہ تھا کہ حکمت عملی خواہ کیسی ہو، لیکن غیر سودی بنکاری کا قیام بسرصورت ایک ایسا نیک کام ہے جس میں تعاون خیر می خیر ہے، چنانچہ اس کار خیر میں تعاون اور حصہ داری کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس کی اسلیم کا مطالعہ کیا ہے لیکن افسوس اور شدید افسوس، حسرت اور شدید حسرت اس بات کی ہے اس کی کہ ان کاؤنٹروں کے تفصیلی طریق کار کو دیکھنے کے بعد سے جذبہ بڑی حد تک سرد پڑھیا۔

کیم جنوری ۱۹۸۱ء کے بعد اطراف و اکناف سے تحریری اور زبانی طور پر ہم سے یہ سوال کیا **جا رہا** ہے کہ کیا ان کاؤنٹروں سے واقعتۂ سود ختم ہو گیا ہے؟ اور کیا ایک مسلمان سود کے کمی خطرے کے بغیران کاؤنٹروں میں رقم رکھوا سکتا ہے؟

ان سوالات کا علی وجہ البصیرت جواب دینے کے لئے جب ہم نے اس اسکیم کا مطالعہ کیا جو کیم جنوری سے نافذکی گئی ہے، اور اس کے طریق کار کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ سود کی آغوش میں پرورش پائی ہوئی ذہنیت اتنی آسانی سے اس نجاست کا خاتمہ کرنے کے لئے تیار نہیں، بلکہ وہ اس پر تھوڑا سا عطر چھڑک کر اور کچھ خوش نما پالش کر کے کچھ مزید عرصے تک کام چلانا چہتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ابھی نہ صرف اور انظار کرنا ہوگا، بلکہ سودکی گرتی ہوئی دیوار کو ہو انشاء اللہ بالا فر گر کر رہے گی صحیح طرح سے ڈھانے کے لئے ابھی اور جدوجمد کرنی ہوگی۔

چونکه عام طور پر مسلمانوں بلکه بیشتر علماء کو بھی اس نئی اسکیم کی تفصیلات پہنچ نہیں سکیں، اس لئے ہم اپنا فرض سجھتے ہیں کہ اپنے علم و بصیرت کی حد تک اس اسکیم پر تبصرہ پیش کریں، ٹاکہ حکومت، عوام اور علماء اس کی روشنی میں راہ عمل طے کر سکیں۔

بیکوں کو غیر سودی نظام پر س طرح چلایا جائے؟ اور معیشت کے لئے سود کی متبادل اساس کیا ہو؟ اس مسلے پر مدت دراز سے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں سوچا جا رہا ہے اور اس پر بہت ساعلمی اور تحقیق کام ہو چکا ہے، فکر و تحقیق کی ان تمام کاوشوں کو سامنے رکھنے کے بعد ایک بات تقریباً تمام تجاویز میں مشترک نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ سود کے اصل متبادل طریقے صرف دو ہیں:۔ ایک نفع و نقصان کی تقیم یعنی شرکت یا مضاربت اور دوسرے متبادل طریقے صرف دو ہیں:۔ ایک نفع و نقصان کی تقیم یعنی شرکت یا مضاربت اور دوسرے

قرض حن \_\_\_\_ النذا سود کو ختم کرنے کے بعد بنکاری کا سارا نظام بنیادی طور سے انہی دو طریقوں پر جنی ہونا چاہئے، البتہ بینک کو بعض ایسے کام بھی کرنے پرتے ہیں جن کی انجام دہی کے لئے نہ وہ شرکت و مضاربت کا طریقہ اپنا سکتا ہے، اور نہ قرض حن کا۔ ایسے مقامات پر جزوی طور سے پچھ دو سرے طریقے بھی مختلف حضرات نے تجویز کئے ہیں، یہ طریقے پورے نظام بنکاری کی بنیاد نہیں بن سکتے، بلکہ انہیں استمنائی یا عبوری طور پر افقیار کیا جا سکتا ہے۔ بلا سود بنکاری پر اب تک جو علمی اور تحقیق کام سامنے آیا ہے، ان میں احقر کی معلومات کی حد تک سب سے زیادہ جامع، مفصل اور تحقیق رپورٹ وہ ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے علاء صد تک سب سے زیادہ جامع، مفصل اور تحقیق رپورٹ وہ ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے علاء کرام اور ماہرین معاشیات و بنکاری کی مدد سے مرتب کی ہے اور اب منظرعام پر آچکی ہے ۔۔۔ اس رپورٹ کا عاصل بھی ہی ہی ہے کہ بلاسود بنکاری کی اصل بنیاد نفع و نقصان کی تقسیم پر قائم ہوگی، اور بینک کا بیشتر کاروبار شرکت یا مضاربت پر جنی ہو گا، البتہ جن کاموں میں شرکت یا مضاربت کار آ کہ نہیں ہو سکتی، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں پچھ اور مزاول راستے بھی تجویز مضاربت کار آ کہ نہیں ہو سکتی، وہاں کے لئے اس رپورٹ میں بختیار کیا جا سندی مزاول راستے ہی تجویز میں اختیار کیاجا سکتا ہے، انہی متباول راستوں میں آیک متباول راست وہ ہے جے اس رپورٹ میں اختیار کیاجا سکتا ہے، انہی متباول راستوں میں آیک متباول راست وہ ہے جے اس رپورٹ میں اختیار کیاجا سکتا ہے، انہی متباول راستوں میں آیک متباول راست وہ ہے اس رپورٹ میں «تبع متوجل" کا نام و یا گیا ہے۔

اس طریق کار کا خلاصہ اس طرح سجھے کہ مثلاً ایک کاشکار ٹریکٹر تریدنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہے، بحالات موجودہ ا یہ فض کو بینک سود پر قرض دیتا ہے، یہاں سود کے بجائے شرکت یا مضاربت اس لئے نہیں چال سکتی کہ کاشکار ٹریکٹر تجارت کی غرض سے نہیں، بلکہ اپنے کھیت میں استعال کے لئے تریدنا چاہتا ہے اس صورت حال کا مثالی حل تو یہ ہے کہ بینک ایسے اشخاص کو قرض حسن فراہم کرے، لیکن جب تک بینکوں کی مالی پوزیشن آئی مشخکم ہو کہ وہ اپنا روبیہ قرض حسن نے طور دے سکیں، اس وقت تک کے لئے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ بینک کاشتکار کو روپیہ دینے کے بجائے ٹریکٹر خرید کر ادھار قیمت پر دے تجویز پیش کی گئی ہے کہ بینک کاشتکار کو روپیہ دینے کے بجائے ٹریکٹر خرید کر ادھار قیمت پر دے دے، اور اس کی قیمت اپنا بچھ منافع رکھ کر متعین کرے اور کاشتکار کو اس بات کی مملت دے کہ وہ بینک کو ٹریکٹر کی مقررہ قیمت بچھ عرصے کے بعد ادا کر دے۔ اس طریقے کو اسلامی کونسل کہ وہ بینک کو ٹریکٹر کی بازاری قیمت پر کی رپورٹ بیں "بینے متوجل" کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بینک نے ٹریکٹر کی بازاری قیمت پر منافع رکھا ہے اے معاشی اصطلاح میں "مارک اپ" کہا جاتا ہے۔

یہ سود سے بچاؤ کا کوئی مثالی طریقہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ندکورہ صورت میں بینک ٹریکٹر کو اپنی ملکیت، اپنے قبضے اور ضان (Risk) میں لانے کے بعد فروخت کر تا ہے، اس لئے فقہی اعتبار سے یہ نفع سود نہیں ہوتا، اور فقہائے کرام " نے خاص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے، چنانچہ جن مقامات پر بینک کے سامنے فی الحال کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، وہاں کونسل کی رپورٹ میں یہ طریق کار اختیار کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے، جس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ ضرورت کے مواقع پر صریح سود سے نیخ کے لئے یہ طریق کار اختیار کر لیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہر گز نہیں ہے کہ اس طریق کار کو سود کی روح باتی رکھنے کا لیک قانونی حیلہ بنا کر بنکلری نظام کی پوری ممارت "مارک آپ" کی بنیاد پر کھڑی کر دی جائے۔ چنانچہ کونسل کی خدکورہ رپورٹ میں جمال سود کے متبادل طریقوں میں آیک طریقہ "بیج مؤجل" مقرر کیا گیا ہے، وہاں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ مؤجل" مقرر کیا گیا ہے، وہاں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اس طریق کار کو کن صود میں استعال کرنا چاہئے۔ رپورٹ کے تمیدی نکات میں لکھا ہے کہ اس طریق کار کو کن صود میں استعال کرنا چاہئے۔ رپورٹ کے تمیدی نکات میں لکھا ہے کہ اس طریق کار کو کن صود میں استعال کرنا چاہئے۔ رپورٹ کے تمیدی نکات میں لکھا ہے کہ

م کونسل اس امر کو ابتدا ہی میں واضح کر دینا ضروری سجھتی ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام میں سود کامثالی متبادل حل انفح نقصان میں شرکت یا قرض حسن کی صورت میں سرمائے کی فراہمی ہے۔ اگرچہ اس ربورث میں پیش کروہ سفارشات بوی حد تک نفع نقصان میں شرکت کے اصول پر مبنی ہیں، لیکن بعض سفار شات میں کچھ دوسرے متبادل طریقے مثلاً پٹہ داری، ملکیتی کرامیہ داری، بھے مؤجل، سرمالیہ کاری بذریعہ نیلام بھی اپنائے گئے ہیں .... اگرچہ یہ متباول طریقے جس صورت میں زیر نظر رپورٹ میں پیش کئے ملئے ہیں، سود کے عضرے پاک ہیں، تاہم اسلام کے مثالی اقتصادی نظام کے نقطہ نظر سے یہ صرف " دوسرا متبادل حل" ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ بیہ طریقے بالأخر سودي لين دين اور اس سے متعلقہ برائیوں کے از سرنو رواج کے لئے چور دروازے کے طور پر استعال مونے لگیس، لنذایہ امر ضروری ہے کہ ان طریقوں کا استعال کم سے کم حد تک صرف ان صورتول اور خاص حلات میں کیا جائے جمال اس کے سوا چارہ نہ ہو، اور اس بات کی ہر گز اجازت نہ دی جائے کہ ہیہ طریقے سرمایہ کاری کے عام معمول کی حیثیت اختیار کر لیں "۔ (خاتمہ سود پر اسلامی نظریاتی کونسل کی اردو رپورٹ صفحہ ۱۳) نیز "بیع متوجل" کے طریقے کی وضاحت کرتے ہوئے آگے پھر لکھا ہے کہ "اگر چہ اسلامی شریعت کے مطابق سرمایہ کاری کے اس طریقے کا کاجواز موجود ہے آئم بلااخیاز اسے ہر جگہ کام میں لانا دانش مندی سے بعید ہو گا، کیونکہ اس کے بجا استعال سے خطرہ ہے کہ سودی لین دین کے از سرنو رواج کے لئے چور دروازہ کھل جائے گا لاذا الیم احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہئیں کہ یہ طریقہ صرف ان صورتوں میں استعال ہو جمال اس کے سوا چارہ نہ ہو"۔

(اليناً صلحه ٢٦ فقره ا/١٤)

اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم کیم جنوری سے نافذ ہونے والی اسکیم کا جائزہ .

لیتے ہیں تو نقشہ بالکل بر عکس نظر آتا ہے۔ اس اسکیم میں نہ صرف سے کہ "مارک آپ" ہی کو غیر سودی کاؤنٹرز کے کاروبار کی اصل بنیاد قرار دے دیا گیا، بلکہ "مارک آپ" کے طریق کار میں ان شرائط کا بھی لحاظ نظر نہیں آتا جو اس "مارک آپ" کو محدود فقهی جواز عطاکر سکتی مختصیں، چنانچہ اس میں مندرجہ ذیل سکتین خرابیال نظر آتی ہیں: -

"بیع موجل" کے جواز کے لئے لازمی شرط سے کہ بار جو چیز فروخت کر رہا ہے وہ اس کے قبضے میں آچکی ہو، اسلامی شریعت کا سے معروف اصول ہے کہ جو چیز کسی انسان کے قبضے میں نہ آئی ہو اور جس کا کوئی خطرہ (Risk) انسان نے قبول نہ کیا ہو اسے آگے فروخت کر کے اس پر نفع حاصل کر ناجائز نہیں، اور زیر نظر اسکیم میں "فروخت شدہ" چیز کے بینک کے قبضے میں آنے کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ سے صراحت کی گئی ہے کہ بینک "مارک آپ اسکیم" کے تحت کوئی چیز مثلاً چاول آپ گابک کو فراہم نہیں کرے گا، بلکہ اس کو چاول کی بازاری قیمت دے گا، جس کے ذریعے وہ بازار سے چاول فرید لے گا، اور اسکیم کے الفاظ میں: "جن اشیاء کے حصول کے لئے بینک کی طرف سے رقم فراہم کی شرہ کے گئی ہو، وہ بینک نے آپی فراہم کی طرف سے رقم فراہم کی کردہ رقم کے معاوضے میں بازار سے خرید لی ہیں، اور پھر انہیں نوے کے معاوضے میں بازار سے خرید لی ہیں، اور پھر انہیں نوے کردی کے بعد واجب الاداء زائد قیمت پر ان اداروں کے ہاتھ فروخت کر

ویاہے، (جواس سے رقم لینے آئے ہیں) (اسٹیٹ بنک نیوز کم جنوری ۱۹۸۱ء صفحہ ۹)

اس میں اس بات کا کوئی تذکرہ شیں ہے کہ وہ اشیاء بینک کی ملکیت اور اس کے قبضے میں كب اورس طرح آئيں كى ؟ اور محض كسى فخص كو كوئى رقم دے دينے سے يہ كيسے سمجھ ليا جائے کہ جو چیز وہ خریدنا چاہ رہا ہے وہ پہلے بینک نے خریدی اور پھراس کے ہاتھ ﷺ دی ہے؟ صرف کاغذ پر کوئی بات فرض کر لینے ہے وہ حقیقت کیے بن سکتی ہے، جب تک اس کا صحیح طریق کار افتلیار نہ کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ہو سکتی ہے وہ سے کہ بینک پہلے اس ادارے کو اپنا و کیل (Agent) بنائے کہ وہ مطلوبہ چیز بینک کی طرف سے خرید کے، اور جب وہ خرید کر بینک کے وکیل کی حثیت سے اس پر قبضہ کر لے تو پھر بینک اسے فروخت کر دے، کیکن اول تو اس طریق کارکی صراحت ہونی چاہئے، دوسرے میہ بات بھی واضح ہونی چاہئے کہ جب تک وہ اوارہ مطلوبہ چیز خرید کر اس پر بینک کی طرف سے قبضہ سیس کر مے گا۔ بینک کی فراہم کی ہوئی رقم اس کے ذمے قرض نہیں، بلکہ اس کے پاس بینک کی امانت ہو گی۔ یمال نہ صرف سے کہ اس فتم کے سمی طریق کار کا کوئی ذکر شیں، بلکہ یہ کما گیا ہے کہ ۲۸ مارچ کو چاول وغیرہ کی خریداری کے لئے جیکوں نے جو رقمیں رائس کارپوریش کو پہلے سے دی ہوئی تھیں، ۲۸ مارچ کو یہ سمجھا جائے گا کہ کارپوریش نے وہ رقمیں سود کے ساتھ بینک کو واپس کر دی ہیں، اور پھر بینک نے اس روز وہ رقمیں دوبارہ کارپوریش کو مارک اپ کی بنیاد پر دے دی ہیں، اور جس جنس کی خریداری کے لئے وہ قرضے دیئے گئے تھے، یہ سمجھا جائے گاکہ وہ بینک نے خرید لی ہے، اور پھر کارپوریش کو مارک آپ کی بنیاد پر چے دی ہے، آب سوال یہ ہے کہ جن رقموں سے کارپوریش پہلے چاول وغیرہ خرید چکی ہے اور شاید خرید کر آگے فروخت بھی کر چکی ہے اس کے بارے میں کون می منطق کی روے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بینک نے خرید کر دوبارہ کارپوریش کو بی ہے؟

اس سے بیہ بات واضح طور پر مترشح ہوتی ہے کہ " بیچ مئوجل" کا طریقہ حقیقی طور پر اپنانا پیش نظر نہیں بلکہ فرضی طور پر اس کا صرف نام لینا پیش نظر ہے، اور انتناب ہے کہ اس جگہ یہ نام بھی بر قرار نہیں رہ سکا، بلکہ بینک کی دی ہوئی رقم کو قرض (Advance) اور اس عمل کو قرض دینے (Lend) سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(اسٹیٹ بیک نیوز کیم جنوزی ۱۹۸۱ء صفحہ ۷)

اس اسکیم کی ایک علین ترین غلطی اور ہے۔ "بیج موجل" کے لئے ایک از می شرط بیہ کہ معلمے کے وقت فروخت شدہ شے کی قیمت بھی واضح طور پر متعین ہو جائے، اور بیہ بات بھی کہ بیہ قیمت کتنی مدت میں اوا کی جائے گی؟ پھر اگر خرید نے والا وہ قیمت معینہ مدت پر اوا فہ کرے تو اس سے وصول کرنے کے لئے تمام قانونی طریقے استعال کئے جا سکتے ہیں، لیکن اوائیگی میں آخیر کی بنیاد پر معینہ قیمت میں اضافہ کرنے کا شرعا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ آخیر کی بنیاد پر قیمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں تو اس کا دوسرا نام سود ہے، لیکن زیر نظر اسکیم میں اس اہم اور بنیادی شرط کی بھی نہ صرف ہے کہ پابندی نہیں کی گئی ہاکہ بعض معاملات اسکیم میں اس اہم اور بنیادی شرط کی بھی نہ صرف ہے کہ پابندی نہیں کی گئی ہاکہ بعض معاملات میں دضافت کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، چنانچہ اس میں کما گیا ہے کہ امپورث بلوں کی اوائیگی میں بینک جو رقم خرچ کرے گا، اس پر ابتدا، ہیں دن کی مدت کے لئے اعشار ہے کہ فی صد مارک آپ وصول کرے گا، اور اگر ہے رقم ہیں دن میں اوا نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید اعشار ہے کا مزید اضافہ ہو گا اور اگر سے مزید وہ دن کے لئے اعشار ہے کہ کا مزید اعشار ہے کا خرید اعشار ہے کا اور اگر میں دن گزر جانے پر بھی قیمت کی اوائیگی نہ ہوئی تو اس قیمت پر مزید اعشار ہے کہ فیصد مارک اپ کا اضافہ ہو گا، اور اگر کہ من گزر جانے پر بھی اوائیگی نہ ہوئی تو آئیدہ ہر پندرہ دن کی آخیر پر مزید اعشار ہے کہ فیصد کے مارک آپ کا اضافہ ہو گا وا جائے گا۔

اندازہ فرمائے کہ یہ طریق کار واضح طور پر سود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر "انظرسٹ" کے بجائے نام "ماک اپ" رکھ دیا جائے اور باقی تمام خصوصیات وہی رہیں تو اس سے "غیر سودی نظام" کیسے قائم ہو جائے گا؟

یہ غنیمت ہے کہ مرتوں کے اضافے سے مارک آپ کی شرحوں میں اضافہ زیر نظر اسلیم میں صرف امپورٹ بلوں کے سلطے میں بیان کیا گیا ہے، دوسرے معاملات میں اس کی صراحت میں کئی۔ لیکن آگر یہ صورت مجوزین اسلیم کی نظر میں "غیر سودی" ہے تو شاید وہ دوسرے معاملات میں بھی اس کے اطلاق میں کوئی قباحت نہ سمجھیں۔

س۔ ملکی ہنڈیوں اور بلز آف ایجیج کو بھنانے کے لئے جو طریقہ اسکیم میں تجویز کیا گیا ہے وہ بعینہ وہی ہے جو آج کل بنکوں میں رائج ہے، اس میں سرمو کوئی فرق نہیں کیا گیا، صرف اس سوق کو جو پہلے کئوتی (Discount) کملاتی تھی، "مارک ڈاؤن" کا نام دے دیا گیا ہے، حالانکہ ہنڈیاں بھنانے کے لئے بھی آیک شرعی طریق کار اسلامی کونسل کی رپورٹ میں تجویز کیا مجراجہ۔

۱۸۔ پھر آگر بالفرض اسکیم سے یہ شری قباحتیں دور کر دی جائیں تب بھی اصولی مسئلہ یہ ہے کہ اس اسکیم میں شرکت اور مضاربت کو غیر سودی کاؤنٹرز کا بیشتر کاروبار اس قانونی جیلے ملک پکوئٹیم کی اصل بنیاد قرار دیا گیا ہے، اور غیر سودی کاؤنٹرز کا بیشتر کاروبار اس قانونی جیلے کے گرد گھا دیا گیا ہے۔ اس وقت اسٹیٹ بنگ آف پاکستان سے جاری ہونے والا پندرہ روزہ اخبار "اسٹیٹ بینک نیوز" ہمارے سامنے ہے، اس کے کم جنوری ۱۹۸۱ء کے شارے میں ان اخبار "اسٹیٹ بینک نیوز" ہمارے سامنے ہے، اس کے کم جنوری کاؤنٹرز میں افتیار کیا گیا ہے، اس لفصیل کے مطابق غیر سودی کاؤنٹرز میں جمع ہونے والی رقوم سات مختلف مدات میں استعمال کی مطابق غیر سودی کاؤنٹرز میں جمع ہونے والی رقوم سات مختلف مدات میں استعمال کی جائیں گی، ان سات مدات میں سے صرف ایک مد میں شرکت یا مفاریت کے طریقے کو استعمال کی جائیں گی، اور شرکت یا مضاربت والی مد کو استعمال کرنے کے لئے بھی کوئی نیا طریق کار وضع کرنے کے کیا گیا ہے، اور باقی سیشن ٹرم سرٹیفیٹ خریدنے اور انو بسٹندھ کارپوریشن آف پاکستان اور بینکرز ایکوئی بیارٹی سیسٹین ٹرم سرٹیفیٹ خریدنے اور انو بسٹندھ کارپوریشن آف پاکستان اور بینکرز ایکوئی کیان معلمات میں استعمال کی جو نفع و نقصان کی شرکت پر بمنی ہیں۔

اس طریق کار کا حاصل ہے ہے کہ ملک میں شرکت و مضاربت کے دائرے کو نوسیج دینے کا کوئی پروگرام چیش نظر نہیں ہے، بلکہ جوادارے اس وقت شرکت یا مضاربت کے طریقے پر کام کر رہے ہیں، غیر سودی کاؤنٹروں کی جتنی رقم ان اداروں میں لگ سے گی وہ ان میں لگا دی جائے گی، اور باقی سلرا کاروبار "مارک اپ" کی بنیاد پر ہو گا۔ اور معالمہ یہ نہیں ہو گا کہ بینک کا اصل کاروبار شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر ہو، اور جزوی طور پر ضرورت کے وقت "مارک اپ" کا طریقہ اختیار کیاجائے بلکہ "مارک اپ" کاروبار کی اصل بنیاد ہو گا اور جزوی طور پر شرکت یا مضاربت کے طریقے کو بھی اختیار کر لیا جائے گا، جس کا حاصل ہے کہ بینکا ری کے نظام کو بدل کر اسے مثالی اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کے بجائے چند حیلوں کے نظام کو بدل کر اسے مثالی اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کے بجائے چند حیلوں کے سارے موجودہ نظام جوں کا توں باتی رہے گا۔

یمال سی سوال ہو سکتا ہے کہ اگر "بیع متوجل" کا فدکورہ بالا طریقہ شرعاً جائز ہے اور اسے بعض مقامات پر اختیار کیا جا سکتا ہے تو پھر پورے نظام بینکا ری کو اس کی بنیاد پر چلانے میں کیا قباحت ہے؟ اور اس کے جائز ہونے کے باوجود شرکت یا مضاربت ہی پر کیوں زور دیا جارہا ہے؟

اس كا جواب يه ب كه "بيع موجل" كا فدكوره طرفقه جس بيس كى چيز كو ادهار ييخ كى صورت بيس اس كى قيت بدها دى جاتى ب، اگرچه خميش اصطلامى معنى كے لحاظ سے سود بيس داخل نميں ہوتا، ليكن اس كے رواج عام سے سود خور ذہنيت كى حوصله افزائى ہو على سے، اس لئے يه كوئى پنديده طريق كار نميں ہے، اور اس كو پور سے نظام بنكارى كى بنياد بنا لينا مندرجہ ذيل وجوہ سے درست نميں ہے: -

ا۔ ادھار بیچنے کی صورت میں قیمت بڑھا رینا خود فقہاء کرام" کے درمیان مختلف فیہ رہا ہے،
اگرچہ اکثر فقہاء اسے جائز کتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں مدت بڑھنے کی وجہ سے قیمت میں
زیادتی کی جاتی ہے، اور اس طرح، خواہ یہ محمینہ معنی میں سود نہ ہو، لیکن اس میں سود کی
مشابہت یا سودکی خود غرضانہ زہنیت ضرور موجود ہے، اس لئے بعض فقہاء" نے اسے ناجائز بھی
قرام دیا ہے، چنانچہ قاضی خان جیسے محقق حفی عالم اسے سود کے تھم میں شامل کر کے اسے حرام
کھتے ہیں۔

اور الیا معالمہ جس کے جواز میں فقهاء کرام کا اختلاف ہو، اور جس میں سود کی کم از کم مشاہت تو پائی بی جاتی ہو، اسے شدید ضرورت کے مواقع پر بدرجہ مجبوری افتیار کر لینے کی تو مخابئش نکل سکتی ہے لیکن اس پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی بنیاد کھڑی کر دینا اور اسے سرمایہ کاری کا ایک عام معمول بنا لینا کس طرح درست نہیں۔

۲- بینک بنیادی طور پر کوئی تجارتی ادارہ نمیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد تجارت، صنعت اور زراعت میں سرمائے کی فراہمی ہوتا ہے، اگر ایک تجارتی ادارہ جو تجارت ہی کی غرض سے وجود میں آیا ہو اور جس کے پاس سامان تجارت موجود رہتا ہو وہ "بچ موجل" کا نہ کورہ طریقہ افقیاد کرے تو اس کی نوعیت مختلف ہے، لیکن بینک جو نہ تجارتی ادارہ ہے اور نہ سامان تجارت اس کے پاس موجود رہتا ہے، وہ "بچ موجل" کا بیہ طریقہ افقیاد کرے تو ایک کاغذی اس کے پاس موجود رہتا ہے، وہ "بچ موجل" کا بیہ طریقہ افقیاد کرے تو ایک کاغذی کار دوائی کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، جس کا مقصد سود سے بچنے کے ایک جیلے کے سوا بچھ اور نہیں۔ اس قتم کے جیلوں کی شدید ضرورت کے مواقع پر تو مخبائش ہو سکتی ہے، لیکن ساما کار وہار ہی حیلہ سازی پر بنی کر دیتا کی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

(٣) - جب ہم "غیر سودی بنکاری" کا نام لیتے ہیں اور بینکنگ کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا خشا یہ نہیں ہوتا کہ چند حیلوں کے ذریعے ہم موجودہ طربق کار کو ذرا سا تبدیل کر کے سارا نظام جوں کا توں برقرار رکھیں، بلکہ اس کا مقصد سے ہے

کہ سرمایی کاری کے پورے نظام کو تبدیل کر کے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں، جس کے انرات تقیم دولت کے نظام پر بھی مرتب ہوں اور سرمایی کاری کا اسلامی تصوریہ ہے کہ جو شخص کسی کاروبار کو سرمایی فراہم کر رہا ہے وہ یا نفع کا مطالبہ نہ کرے، یا آگر نفع کا مطالبہ کرتا ہے تو تقصاف کے خطرے میں بھی شریک ہو، للذا "غیر سودی بڑکلوی" میں بنیادی طور پر اس تصور کا تحفظ ضروری ہے، اب آگر بینک کا سارا نظام "ماک اپ کی بنیاد پر استوار کر لیا جائے تو سرمایی کاری کا یہ بنیادی اسلامی تصور آخر کمال اطلاق پذیر ہو گا؟ کیا ہم دیتا کو یمی باور کرائیں گے کہ مروجہ بنکنگ سٹم کی خرابیوں پر پورے عالم اسلام میں جو شور چ رہا تھا وہ صرف اس لئے تھا کہ "انٹرسٹ" کے بجائے مارک اپ کا حیلہ کیوں استعال نہیں کیا جا رہا؟ کیا اس حیلے کے ذریعے نظام تقیم دولت کی مروجہ خرابیوں کا کوئی بزارواں حسہ بھی کم ہو سکے کیا اس حیلے کے ذریعے نظام تقیم دولت کی مروجہ خرابیوں کا کوئی بزارواں حسہ بھی کم ہو سکے کیا اس حیلے کے ذریعے نظام تقیم دولت کی مروجہ خرابیوں کا کوئی بزارواں حسہ بھی کم ہو سکے گا؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو خدارا سوچئے کہ "مارک آپ" کا حیلہ استعال کر کے گا؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو خدارا سوچئے کہ "مارک آپ" کا حیلہ استعال کر کے جم اسلامی نظام سرمایہ کاری کا کیا تصور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟

اس کئے ہمارے فقهاء کرام" نے بیہ صراحت فرمائی ہے کہ اکا دکا مواقع پر کسی قانونی تنگی کو دور کرنے کے لئے کوئی شرعی حیلہ اختیار کر لینے کی تو گنجائش ہے، لیکن ایسی حیلہ سازی جس سے مقاصد شریعت فوت ہوتے ہوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کو جس قتم کا نظام سرمایہ کاری مطلوب ہے وہ "مارک آپ" کے "میک آپ" ہے حاصل نہیں ہو گا، اس کے لئے محض قانونی لیپ پوت کی نہیں، انقلابی فکر کی ضرورت ہے، اس غرض کے لئے کاروباری اداروں کو مجبور کرنا ہو گاکہ وہ شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر کام کریں، حسابات رکھنے کے طریقے بدلنے ہوں گے، نیکسوں اور بالخصوص ایم نیکس کے موجودہ قوانین کی ایسی اصلاح کرنی ہو گی جس سے یہ قوانین بددیانتی اور رشوت ستانی کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں میں امانت و دیانت اور ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ پیا کریں، اور سب سے بڑھ کر اس ذہنیت کا خاتمہ کرنا ہو گاجو نقصان کا ادنی خطرہ مول لئے بغیر کریں، اور سب سے بڑھ کر اس ذہنیت کا خاتمہ کرنا ہو گاجو نقصان کا ادنی خطرہ مول لئے بغیر کریں، اور سب سے بڑھ کر اس ذہنیت کا موتی ہے۔

لندائم ارباب حکومت سے نمایت درد مندی کے ساتھ یہ اپیل کرتے ہیں کہ جب آپ نے معیشت کو سود سے پاک کرنے کا مبارک ارادہ کیا ہے ۔۔۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ اس ارادے کی نیک نیتی پر شبہ کیا جائے ۔۔۔ اور جب آپ اس سمت میں عملی اقدام بھی کرنے کے لئے تیار ہیں تو خدا کے لئے یہ کاموں میں نیم دئی ہیں تو خدا کے لئے یہ کاموں میں نیم دئی

بعض اوقات انتائی خطرناک نتائج کی حال ہوتی ہے۔ اس کے بجائے آپ بوری جراُت و ہمت اور پوری کیسوئی کے ساتھ وہ اقدامات سیجئے جو اس عظیم اور مقدس کام کے لئے ضروری ہیں۔ ابھی غیر سودی کاؤنٹرول کی محض ابتدا ہے اور اس مرطے پر خرابیوں کی اسملاح نسبتہ ہمان ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید ویجید گیاں پیدا ہوتی جائیں گی، چنانچہ ہملی نظر میں فوری طور سے کرنے کے کام یہ ہیں:۔

(۱) ۔ غیر سودی کاروبار کی اصل بنیاد "مارک آپ" کے بجائے نفع و نقصان کی تقسیم کو بنایا جائے۔ بنایا جائے۔

ر) - جن مقامات پر "مارک اپ" کا طریقه باقی رکھنا ناگزیر ہو وہاں اس کی شرعی شرائط پوری کی جائیں، یعنی اول تو قیت کی اوائیگی میں تاخیر پر "مارک اپ" کی شرحوں میں اضافے کی شرط کو فی الفور ختم کیا جائے، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ "مارک اپ،" کی بنیاد پر فروخت کیا جانے والا سلمان بینک کے قیضے میں لاکر فروخت کیا جائے گا۔

\_ ب ال الماريق المريق كار (٣) - بل آف اليجينج بهنانے كے لئے "مارك داؤن" كاطريق فتم كر كے وہ طريق كار القيار كيا جا- اختيار كيا جائے ہو اسلامي نظرياتي كونسل نے تبويز كيا ہے-

رم ) ۔ ایک اور اہم بات ہے ہے کہ اب تک «غیر سودی کاؤنٹر" میں رقم رکھوانے والوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ منافع کی صورت میں ان کو ملنے والی شرح منافع کیا ہو گی؟ یعنی ہے واضح نہیں ہے کہ بینک نفع کا کتنا حصہ خود رکھے گا اور کتنا اکاؤنٹ ہولڈرز میں تقسیم کرے گا؟ اس کے بجائے غیر سودی کاؤنٹر کے پرائیکٹس میں ہے کہا گیا ہے کہ شرح کا تعین کلی طور پر بینک اس کے بجائے غیر سودی کاؤنٹر کے پرائیکٹس میں ہے کہا گیا ہے کہ شرح کا تعین کلی طور پر بینک کی صواب دید پر ہو گا ہے صورت حال بھی شرعاً درست نہیں۔ جب اکلؤنٹ ہولڈرز کی صواب دید پر ہو گا ہے صورت حال بھی شرعاً درست نہیں۔ جب اکلؤنٹ ہولڈرز کے ساتھ شرکت کا معاملہ کیا جا رہا ہے تو ہے بات معاہدے کے وقت طے ہونی چاہئے کہ نفع کی صوت میں نفع کا کتنا متناسب حصہ بینک کا ہو گا اور کتنا اکاؤنٹ ہولڈر کا؟ ورنہ شرح منافع مجبول موت میں نفع کا کتنا متناسب حصہ بینک کا ہو گا اور کتنا اکاؤنٹ ہولڈر کا؟ ورنہ شرح منافع مجبول ہونے گی۔

اب سوال میہ ہے کہ جن حضرات نے اس نئے نظام کے تحت "غیر سودی کاؤنٹرول" میں اپنے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں، ان کو ملنے والے نفع کی شرعی حیثیت کیا ہو گی؟ نیز جن حضرات کو

الله تعالى في سود سے بيخ كى قشق بخش ب، وہ أكنده ان كاؤنثرول ميں رقم ركھواكس يا نسي ؟

اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ "غیر سودی کاؤنٹروں" کے کاروبار کی جو تفسیل ہم نے دیکھی ہے اس کی روسے اس کاروبار کے بن حصے بین:

(۱) پہلا حصہ واضح طور پر جائز ہے لینی جو رقیس عام کمپنیوں کے غیر ترجیحی حصص یا این آئی ٹی بونٹ خریدنے میں لگائی جائیں گی یا کسی اور ایسے کاروبار میں لگائی جائیں گی جو شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر رقیس وصول کرتا ہو، ان پر حاصل ہونے والا منافع شرعاً علال ہو گا۔

(۲) - دوسرا حصہ واضح طور پر ناجائز ہے۔ لینی در آمدی بلوں پر "مارک آپ" کا جو طریقہ اسکیم میں بتایا گیا ہے کہ وقت مقررہ پر ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں "مارک آپ" کی شرح برحتی چلی جائے گی ہید واضح طور پر شرعاً ناجائز ہے، اور اس کاروبار سے حاصل ہونے والا منافع شرعاً حلال نہیں ہو گا، اسی طرح ملی بلوں پر "مارک ڈاؤن" کے نام سے کوئی کر کے جو نفع حاصل ہوگا، وہ بھی شرعاً درست نہیں ہوگا۔

(٣) - تيسرا حصه مبهم اور غير واضح ہے۔ يعنی ور آمدی بلوں كے علاوہ دومری مدات ميں جمال "مارك اپ" كا طريقه افتيار كيا كيا ہے۔ وہاں صورت حال پوری طرح واضح شيں، وہاں بھی نفع كے ناجائز ہونے كے دو احمال ہيں، ايك يه كه يمال بھی اوائيگی ميں تاخير ہونے ہر "مارك اپ" كی شرح بردهائی جاتی رہے، جس كی اسيم ميں نه كوئی صراحت ہے نه ترديد۔ اور دوسرے يه كه بينك جو سالمان "مارك اپ" كی بنياد پر فروخت كر رہا ہے، اس پر بينك كا قبضه ہونے سے كہ بينك جو سالمان "مارك اپ" كی بنياد پر فروخت كر رہا ہے، اس پر بينك كا قبضه ہونے سے كہلے اسے فروخت كر ديا جائے۔ اگر ان دونوں ميں سے كوئی صورت بينك كا قبضه طور پر اس سے حاصل ہونے والے نفع كی گنجائش ہوگی۔

اس تجریئے سے یہ بات واضح ہوئی کہ فی الحال ان "غیر سودی کاؤنٹروں" کا کاروبار جائز اور ناجائز معللات سے تخلوط ہے، اور اس کا کچھ حصہ مشتبہ ہے۔ لنذا جب تک ان خامیوں کی اصلاح نہ ہو، اس سے حاصل ہونے والے منافع کو کلی طور پر حلال نہیں کما جا سکتا، اور مسلمانوں کو ایسے کاروبار میں حصہ لینا درست نہیں۔

يه تو تفائ فظام كاعلى جائزه اور اس سليط ميل عملى تجاويز كا فاكد!

کیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ''غیر سودی بینکا ری'' کے نام پر یہ غیر شرعی کاروبار

کر کے عام مسلمان کو دھوکے میں رکھتے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ جب کومت کی طرف سے واضح طور پر بار بار بید اعلان کیا جاچکا ہے کہ وہ تین ملل کے اندر کھی معیشت کو سوو سے پاک کرنے کی پابتد ہے، اور اس غرض کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل اور اس کے مرتب کردہ بین نے سال بھر کی عرق ریزی کے بعد ایک مفصل رپورٹ حکومت کو دے دی ہے اور وہ شائع بھی ہو بھی ہے تو کی فرد یا جھے کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اس رپورٹ کے مندر جات کو پس پشت ڈال کر اپنی ذاتی رائے سے ایک ایسا نظام وضع کرے جو شرعی احکام کے خلاف ہے، اور جے " غیر سودی بنکاری" کا نام دینا عام مسلمانوں کو فریب دینے کے متوادف ہے؟

ہم صدر پاکتان جزل محم ضاء التی صاحب سے اہل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کی طرف فوری توجہ دے کر نہ صرف اس کی غلطیوں کی اصلاح کریں، بلکہ اس بلت کی تحقیق کرائیں کہ اس غلطی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ اور وہ کون سے معاصر ہیں جو نفاذ شریعت کے ہر اقدام میں رکاوٹ ڈالنے اور منح کرنے کے پیچھے گئے ہوئے ہیں۔ ایسے عناصر کی ریشہ دوانیوں پر مبر وتحل کا مظاہرہ بہت پھے ہو چکا اب وقت آگیا ہے کہ ان باتوں کا نوٹس لیا جائے، اور عوام کا بیانہ صبر لبریز ہونے سے پہلے ملک کو ان سے تجلت ولائی جلتے، ورنہ عام بے چینی پیدا کرنے والے ایسے اقدامات کا نتیجہ ملک کو ان سے تجلت ولائی جلتے، ورنہ عام بے چینی پیدا کرنے والے ایسے اقدامات کا نتیجہ ملک و ملت اور خود حکومت کے لئے بھی اچھا ہمیں ہو سکتا \_ اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب بست و کشاد کو بیہ توفق عطا فرمائیں، کہ وہ اس نے نظام کو تمام غیر شری امور سے کلی طور پر پاک کرنے کی فکر کریں، ناکہ مسلمان پوری یکسوئی دلجوئی اور اطمیمان خاطر امور سے کلی طور پر پاک کرنے کی فکر کریں، ناکہ مسلمان پوری یکسوئی دلجوئی اور اطمیمان خاطر امور سے غیر سودی بینکا ری کو کامیاب بنانے میں حصہ لے سیس۔ آھین

آخر میں ہم ملک کے ان علاء سے جو خاص طور پر نقد میں بھیرت رکھتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو راپورٹ غیر سودی بھلای کے سلسلے میں شائع کی ہے، اس کا بنظر غائز مطالعہ فرما کر اس کا شری نقطہ نظر سے جائزہ لیں، فلہر ہے کہ یہ رپورٹ اس معالمے میں حرف آخر نہیں ہے، اس میں اب بھی علمی و فقتی خامیاں ہو سکتی ہیں، اور اس کی اشاعت کا مقصد ہی ہے کہ اہل علم کی مدد سے اسے بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، اس لئے یہ علاء کا فریضہ ہے کہ اس کا جائزہ لے کر ضروری ہو تو اس میں اصلاحات تجریز فرائیں، آکہ یہ علمی کا فریضہ ہے کہ اس کا جائزہ لے کر ضروری ہو تو اس میں اصلاحات تجریز فرائیں، آکہ یہ علمی کام بایہ سمیل تک بہتے جائے، اور پھر اس کے نقلا کی عملی عدد جمعد آسانی ہو جائے۔

محمر تقی عثانی

وماعلينا إلا البلاغ

11/4 ربيخ الأول ٢٠٠١هـ

the state of the s .

### ذکر و فکر

## بجیت کا ہفتہ اور حکومت کی مالی اسکیمیں

حمد و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پیغیر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

حکومت نے ۱۵ مئی سے ۲۰ مئی تک ملک بھر میں بچت کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے، اس موقع پر محترم صدر مملکت نے اپ پیغام میں کما ہے کہ "ہفتہ بچت" کا بنیادی مقصد ہمیں اپنی اس اخلاقی اور قومی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا ایک حصہ قومی بچت کی اکتیموں میں لگانے کے لئے علیحدہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی ملک کی اقتصادی ترقی کا دارو مدر باقاعدہ ترقیاتی منصوبہ بندی کا انحصار فنڈ کی دستیابی پر ہے۔ چنانچہ ہر انفرادی بچت ملک کی اقتصادی ترقی میں تغیری کر دار ادا کرتی ہے۔ صدر نے کہا کہ یہ ایک بدی امر ہے کہ قومی ترقی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ہم جس قدر زیادہ اپ ملک کو وسائل کو استعمال میں لائیں گے اسی قدر غیر ملکی امداد پر ہمارا انحصار کم ہوتا جائے گا۔ اس لئے ہر محض کو عمد کرنا چاہئے کہ وہ اپنی تمام کی تمام کی تمام آمدنی خرج کرنے کے جائے اس کا ایک حصہ قومی بچت کی اسیموں میں لگائے گا۔

محترم وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان صاحب نے بھی اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کوئی بھی ملک سخت محنت اور کفایت شعاری کے بغیر ترقی کے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ برنتمتی سے جارے ملک میں بچت کی شرح دوسرے ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، جس کے نتیج میں جمیں سرمائے اور سرمایہ کاری کی ضروریات پوری کرنے کے لئے غیر مکی وسائل پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ہر شخص کا یہ اسلامی فرض ہے،

اور حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ وہ سادہ زندگی بسر کرے، اور تھوڑی بہت جو بھی بجیت کر سکتا ہے کہ وہ ''ہفتہ ہے کرے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اندرون اور بیرون ملک پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ ''ہفتہ بجیت '' کو کامیاب کرنے کے لئے قومی بجیت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کریں۔ (روزنامہ جنگ کراچی ۱۵ مئی ۱۹۸۲ء)

پاکتان کے عوام کو بچت کی ترغیب اور سادگی اختیار کرنے کی تلقین اس سے پہلے بھی مختلف حکومتوں کی طرف سے بوتی رہی ہے لیکن موجودہ حکومت کی طرف سے یہ اپیل اس لحاظ سے بطور خاص قابل غور ہے کہ وہ ملک میں اسلامی شریعت کے نفاذ کی داعی ہے۔ اور اس کے یہ متواتر اعلانات کسی سے مخفی نہیں کہ وہ سیاست، معیشت، معاشرت، قانون، غرض ہر شعبہ زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے ، اس سمت میں اس نے پچھ عملی اقد امات بھی کئے ہیں، اور وہ ترجیحات کی فرست میں اس مقصد کو اولین اہمیت دیتی ہے چنانچہ محترم وزیر فراند نے اپنے پنیام میں صراحیہ" بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ عوام کا "اسلامی فرض" ہے کہ وہ سادہ ذندگی اختیار کر کے جتنی بچیت کر سکتے ہوں، کریں، اور قومی بچیت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ زندگی اختیار کر کے جتنی بچیت کر سکتے ہوں، کریں، اور قومی بچیت کی مختلف اسکیموں میں سرمایہ

"بجت" کے بارے میں اسلامی احکام اور تعلیمات پر ایک مفصل مقالے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت می غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. لیکن اس وقت یہ موضوع ہمارے پیش نظر نہیں اس وقت ہم اپنے ملک کے موجودہ حالات کے پس منظر میں اس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

جمال تک سادہ زندگی اختیار کرنے، فضول خرچی سے بیخے، اور بیت کو قومی کامول میں لگانے کا تعلق ہے، ان مقاصد سے شاید کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس مسئلے کے کچھ دینی اور عملی پہلو ایسے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دیئے بغیر سے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، اور ان کے بغیر بیت کی اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ترغیب کو اسلام کی طرف منسوب کرنا لاتقر بو الصلوق کے لطیفے سے کم نہیں۔ آج کی محفل میں ہم انہی پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا چاہتے۔

یا است کے توجہ کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو سادہ زندگی اور بجت کی اللہ تعلقی است معاشی اللہ معاشی مع

پالیمیوں اور اپنے طرز عمل کے زریعہ اس کے لئے مناسب فضا پیدا نہ کرے۔ آج حال یہ ہے کہ عوام جب او نیج درج کے سرکاری افروں اور وزراء کے انداز زندگی کامشاہرہ کرتے ہیں تو دور دور سادگی کی کوئی پر چھائیں نظر نہیں آتی، دو سری طرف سلمان تعیش کے سلسلے میں حکومت کی فراخ دلانہ پالیمیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں تعیشات کے حصول کی دوڑ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک کی مجموعی فضاالی بن گئی ہے کہ جب تک کسی شخص کے گھر میں نمیلی ویژن، وی سی آر، ریفر یجریئر، ائیر کنڈیشز اور اس جیسی اشیاء نہ ہوں اس وقت تک وہ اپنے آپ کو پسماندہ اور محروم سجھتا ہے، اور یہ احساس محرومی اسے ہر جازز و ناجائز طریقے سے پیمہ حاصل کرتے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ ملک کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی روزمرہ کی ضروریات ہی بشکل بوری کر پاتے ہیں، اور اگر کچھ بچت کر بھی سکتے ہیں تو وہ سلمان تھیش کی اس دوڑ کی نذر ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں بچت میں اضافہ ہو تو کس طرح ہو؟

ووسرا مسئلہ جس کی طرف ہمیں اس وقت خاص طور پر توجہ دلائی ہے، یہ ہے کہ آپ کا یہ ارشاد تو بجا ہے کہ سادہ زندگی افتیار کرنا ہمارا اسلامی فریفہ ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ ملک کی اقتصادی ترقی کے لئے کوشش کرنا حب الوطنی کا تقاضا ہے، لیکن کیا یہ حکومت کا "اسلامی فریفہ" نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو قومی سرمایہ کاری کے لئے ایسے راسے فراہم کرے جن کے ذریعے وہ سود کی لعنت میں بتلا ہوئے بغیرا پی بچت کو مکی ترقی کے کاموں میں لگا علیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے "اسلامی فریفہ" پر عمل کرتے ہوئے سادہ زندگی علیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے "اسلامی فریفہ" پر عمل کرتے ہوئے سادہ زندگی افتیار کرتا ہے اور اپی بچت کو قومی سرمایہ کاری کی اسلیموں میں نگانچاہتا ہے تو اس کے لئے اس کے سواکیا راستہ ہے کہ وہ حکومت کی جاری کی ہوئی سودی اسلیموں میں حصہ لے اور سود کی العیت میں ملوث ہو؟ ان حالات میں بچت کی تلقین نہیں تو اور کیا ہے؟ اندازہ فرما لیجئے کہ کیا اس بالواسطہ طور پر سودی کاروبار میں حصہ لینے کی تلقین نہیں تو اور کیا ہے؟ اندازہ فرما لیجئے کہ کیا اس تلقین کو "اسلامی فریفہ" کے ساتھ شسک کرنا بالکل ایسا ہی شامین استدالال نہیں جیسے کی شخص تلقین کو "اسلامی فریفہ" کے ساتھ شسک کرنا بالکل ایسا ہی شامین استدالال نہیں جیسے کی شخص نے وانتم سکاری کو چھوڑ کر صرف لاتقربوا الصلوق سے یہ استدالال کیا تھا کہ نماز کے قریب پھکنا جائز نہیں۔

موجودہ حکومت اس لحاظ سے قابل مبار کباد ہے کہ اس نے سود کی حرمت اور اس کی خرابیوں کا نہ صرف برطا اعتراف کیا ہے، بلکہ اپنے اس ارادے کا بھی اظمار کیا ہے کہ وہ ملکی

معیشت کو اس نجاست سے پاک کرنا چاہتی ہے، اور اس غرض کے لئے اس نے ملک میں دو ایک غیر سودی بالیاتی اوارے قائم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے کی حکومتیں سود کی برائی ہی کو تشلیم کرنے سے بچکچاتی رہی ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اس کو حلال طیب جابت کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ان تمام اعلانات کے باوجود اس سمت میں موجودہ حکومت کی طرف سے عملی پیش رفت میں اب تک جس ست رفاری اور بے اعتنائی کامظاہرہ ہوا ہے وہ بردا مایوس کرن ہے۔

سب سے پہلے 1929ء میں موجودہ حکومت نے تین مالیاتی اداروں (این آئی ٹی۔ آئی سی میرچل فنڈ اور ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن) کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت نصور یہ تھا کہ یہ محض ایک ابتدا ہے، اور اب رفتہ رفتہ ملک کے تمام مالیاتی اداروں کو سود سے پاک کر دیا جائے گا، لیکن آج اس واقعے کو تین سال گزر چکے ہیں، اور اب تک اس سمت میں نہ صرف یہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی بلکہ جن تین اداروں کو سود سے پاک کرنے کا ملان کیا گیا تھا ان میں سے بعض کے بارے میں اب بھی اس قتم کی خبریں سننے میں آتی رہتی اعلان کیا گیا تھا ان میں سے بعض کے بارے میں اب بھی اس قتم کی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ ان کے کاروبار کا کچھ حصہ اب تک سود میں ملوث ہے۔

میں اطلاعات ملی میں کہ ان کی رقبوں کا آیک حصہ ان کھاتوں میں ہمی جمع ہے۔

میں اطلاعات ی ہیں نہ ان ی راسوں با پیک سے میں اسلاع نظریاتی کونسل کی تجاویز پر عملی نقطہ نظر سے پچھ سے بھی سننے میں آیا ہے کہ حکومت کو اسلامی نظریاتی کونسل کی جا ہے گالات کو اشکالات ہیں، اس لئے ابھی تک ان پر عمل شروع نہیں کیا جا سکا، لیکن اس قشم کے اشکالات کو رفع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کونسل، وزارت خزانہ، اور متعلقہ اداروں کے ماہرین یجا بیٹھ کر ان اشکالات پر غور کرتے، اور مل جل کر ان کا کوئی حل نکالتے۔ لیکن کونسل کی رپورٹ شائع ان اشکالات پر غور کرتے، اور مل جل کر ان کا کوئی حل نکالے۔ لیکن کونسل کی رپورٹ شائع ہونے کو اس واقعے کو اس دو سال ہونے والے ہیں۔

آب دو سال ہونے والے ہیں۔ " "سور" جیسے تھین معاملے میں اس بے اعتنائی اور سل انگاری کے باوجود محترم وزیر خزانہ کو بیہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی کہ وہ "اسلامی فریضہ" کا حوالہ دے کر عوام کو قومی سرمامیہ

کاری میں حصہ لینے پر آمادہ کریں-

سود کی حرمت کے اعتراف اور اس کی خرابیوں کے برطا اظہار کے باوجود اب تک اس ست میں موثر پیش قدی نہ ہونے کی بنیادی وجہ سے معلوم ہوتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے نہ کوئی واضح منصوبہ کومت کے زہن میں ہے، اور نہ اس مقصد کی پخیل ایسے افراد کے والے کی گئی ہے جو مقصدیت کے جذبے اس کام کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ نظر ایسا آنا ہے کہ جن حفرات کے ہاتھ میں حکومت کی مالی اسلیموں کی باگ ڈور ہے، وہ حکومت کے ہے کہ جن حفرات کے ہاتھ میں حکومت کی مالی اسلیموں کی باگ ڈور ہے، وہ حکومت کے اعلان سے کہ جن حفرات کے باتھ میں حکومت کی افدامات کر کے خاموش ہو گئے ہیں، نہ اس اعلانات کی پنچ بھرنے کے لئے بچھ متفرق اور سطی اقدامات کر کے خاموش ہو گئے ہیں، نہ اس ست میں آگے برصنے کا کوئی منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، اور نہ بھی پیچھے مؤکر سے دیکھنے کی زحمت کے اور ان کرنے ہیں کہ جن شعبوں کو سود سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، وہاں اب عملاکیا ہو دریا ہے؟

ہم انتہائی ورومندی کے ساتھ حکومت کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاطم میں اپنے طرز ہم انتہائی ورومندی کے ساتھ حکومت نے اپنے آپ کو نفاذ شریعت کے حوالے سے دنیا میں عمل پر نظر افی کرے۔ اس حکومت نے اپنے آپ کو نفاذ شریعت کے حوالے سے دنیا میں متعارف کرایا ہے اور بارہا اپنی سیاست و معیشت اور قانون کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کا حمد کیا ہے۔ لنذا اس پر بید فریضہ سب سے زیادہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں کو ایفا عمد کیا ہے۔ لنذا اس پر بید فریضہ سب سے زیادہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں کو ایفا کرے۔ یوں بھی اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنے آپ کو اس بات کا دستوری طور پر پابند کیا ہے کہ وہ تین سال کی مدت کے اندر اندر اپنے بالیاتی قوانین کو سود سے پاک کر

دے گی، ان تین سالوں میں سے دو سال اب گزر چکے ہیں اور صرف ایک سال باتی رہ گیا ہے۔ للذا حکومت پر دینی، اخلاقی، وستوری ہراعتبار سے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئندہ سال کے اندر اندر اپنے تمام مالی توانین کو سود سے پاک کر دے۔

سے کام اس صورت میں ممکن ہے جب وہ اس مقصد کے لئے ایب افراد منتخب کرے جو معافی اور مالیاتی امور میں مہارت و بھیرت کے ساتھ اسلای جذب سے بھی پوری طرح سرشام ہوں، اور اپنی زندگی کے اہم مقصد کے طور پر ملک کو سود کی لعت سے نجات دلانے کا تہہ کیے ہوں، اور اپنی زندگی کے اہم مقصد کے طور پر ملک کو سود کی لعت سے نجات دلانے کا تہہ کیے ہوئے ہوں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز میں کوئی عملی اشکال نظر آتا ہو تو علاء اور ماہرین معاشیات کی مدو سے اس کا ایسا حل نکالیں جو شریعت کے مطابق ہو، جن اواروں سے سود ختم کیا جائے ان پر پوری مگرانی رکھیں کہ وہ اپنا کاروبار کس طرح چلا رہے ہیں؟ جب تک اس غرض کے لئے ایسے باہمت، بلند حوصلہ اور مقصدیت سے سرشار افراد اس کام کے لئے منتخب نہ کئے جائیں گے، ہماری معاشی زندگی کا یہ تکھین مسئلہ بدستور کھٹائی میں پڑا رہے گا۔ اور یہ توم جو پینیشس سال سے پرفریب نعروں اور وعدوں کا شکار رہی ہے موجودہ حکومت کے وعدوں سے پینیشس سال سے پرفریب نعروں اور وعدوں کا شکار رہی ہے موجودہ حکومت کے وعدوں سے پینیشس سال سے پرفریب نعروں اور وعدوں کا شکار رہی ہے موجودہ حکومت کے وعدوں سے پینیشس سال سے برفریب نعروں اور وعدوں کا شکار رہی ہے موجودہ حکومت کے وعدوں سے پینیش تعاون کی امید رکھنا خود فر بی کے موالے جھی مایوس ہو جائے، اس سے ملک کی تقمیر و ترتی کے میں۔

الله تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار کو اس حقیقت کا سیحیے فہم اور اس پر جرات مندی کے ساتھ عمل کا حوصلہ عطا فرمائیں، اور انہیں ان وعدول کی سیمیل کی توفیق بخشیں، جن کا ایفاء ان کے وجود کی واحد وجہ جواز ہے۔

وما علينا اإلا البلاغ

محمه تقى عثانى

### ذکر و فکر

# مشار که کی نئی اسکیم

حمد وستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود وسلام اس کے آخری پغیریر جنوں نے دنیا میں حق کا بول بالاکیا

موجودہ حکومت نے برسرافتدار آنے کے بعد بار بار اپنے اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ وہ کملی معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کرنا چاہتی ہے۔ اسی سلسلے جس حکومت کی طرف سے اس حقیقت کا بھی بر ملا اعتراف کیا گیا ہے کہ ہمارے موجودہ نظام معیشت کی بنیادی خرابی جو پوری معیشت کو تھن کی طرح چائے رہی ہے، سودکی لعنت ہے، اور اس لعنت کا خاتمہ موجودہ حکومت کے اولین مقاصد میں شائل ہے۔

محترم صدر پاکتان جزل محمد ضاء الحق صاحب نے ١٩٧٤ء میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کی نئی تفکیل کی تو اس کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کونسل کو بھی یہ ہدایت کی کہ وہ سود کے فاتنے کے لئے ٹھوس طریق کار وضع کرنے کو اولین اہمیت دے۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل نے آج سے دو سال پہلے اس موضوع پر اپنی مفصل رپورٹ پیش کر دی، اور حکومت نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ عنقریب بلاسود بنکاری کا آغاز کرنا چاہتی ہے۔

اس اعلان کے بعد ملک کے تمام بنکوں میں "غیر سودی کھاتوں" کے نام سے ایک نئی اسیم جاری کی گئی۔ اگرچہ بیک و تت سودی اور غیر سودی دونوں قتم کے کھاتوں کا باقی رہتا ہماری نظر میں درست نہ تھا، لیکن چھے نہ ہونے کے مقابلے میں چھے ہونے کو غنیمت سمجھ کر ہم نے اس اسیم کا بری امیدوں کے ساتھ مطالعہ کیا، لیکن سے دیکھے کر جیرت اور افسوس کی حد نہ رہی کہ اس اسیم کا بیشتر حصہ جوں کا توں سودی طریق کار پر مشتمل تھا، اور نام کی تبدیلی کے

سوا اس میں اور سودی نظام میں کوئی بنیادی فرق نہیں تھا۔

"البلاغ" ك ان صفحات مين بم ايك سے ذائد بار اس طريق كار پر تقيد كر چك بين، اور دلائل كے ساتھ، ثابت كر چكے بين كه بيد طريق كار اسلامي اصولوں سے مطابقت نهيں ركھتا۔

گزشتہ بجٹ کے موقع پر محترم وزیر خزانہ نے ان غیر سودی کھاتوں کے لئے آیک نئی "مشارکہ اسکیم" کا اعلان کیا، اور تاثر سے ملا کہ اب ان غیر سودی کھاتوں کی رقوم فالسنہ "شرکت" کے اسلامی اصولوں کے مطابق سرمامیہ کاری میں لگائی جائیں گا۔ اس مجمل اعلان سے آیک بار پھر سے امید پیدا ہوئی کہ شاید اب ان غیر سودی کھاتوں کا قبلہ ورست ہو جائے، اور کم از کم ان کھاتوں کی حد تک سودکی لعنت سے نجات مل جائے۔

آیک مدت تک ہمیں اس نی "مشار کہ اسکیم" کی تفصیلات میا نہ ہو سکیں لیکن اب کچھ عرصے قبل اس کی تفصیلات میا نہ ہو سکیں لیکن اب کچھ عرصے قبل اس کی تفصیلات سامنے آئیں تو آیک بار پھر ان خوشگوار امیدوں پر پانی پھر گیا، اور بیہ دکھے کر بے حد افسوس ہوا کہ "مشارکہ" کے معصوم نام سے بید اسکیم بھی سود ہی کی آیک دوسری صورت ہے، بلکہ بعض جینیتوں سے سود کی مروجہ شکل سے بھی بدتر!

اس اسلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کسی کاروباری ادارے کو بینک سے سرمایہ لینے کی ضرورت ہو، وہ ایک متعین مدت کے لئے اپنا ایک تجارتی پروگرام وضع کر کے بینک کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دے گا، بینک اگر اس پروگرام کی متوقع کامیابی سے مطمئن ہو تو اس ادارے کو "نفع و نقصان میں شرکت کی بنیاد" پر سرمایہ سیاکرے گا- معلہے کے وقت مختینی منافع اور اس میں فریقین کا تناسب طے ہو جائے گا، پھر معلہے کے اختتام پر حقیقی منافع کا حساب کیا جائے گا، اور اس کے مطابق حصۂ رسدی نفع تقسیم ہو گا-

لیکن اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی زد کاروباری ادارے کے مدمحفوظ RE) (SERVE) پر پڑے گی، اس کے بعد بھی اگر نقصان باقی رہے تو بینک کے جصے کے نقصان کی اطافی اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہوا ہے، پینک اس کاروباری ادارے کے اتنی رقم کے حصص کا خور یخود ملک بن جائے گا۔

اس طریق کار میں نفع کی ہمیم کار تو بظاہر درست ہے، لیکن نقصان کی صورت میں جو طریق کار تجویز کیا گیا ہے وہ واضح طور پر شریعت کے خلاف، اور سود کی بدترین شکل ہے۔ اول تو یہ اصول بالکل غلط ہے کہ نقصان کی پہلی زو اس کاروباری ادارے کے مدمحفوظ پر پڑے گی۔ طاہر ہے کہ اس ادارے کا مد محفوظ بینک کی ترکزیس ہونے والے کاروبار کا جزء نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کے سابقہ کاروبار کی بجت ہے۔ لاذا اس کی مثال بالکل ایی ہے جیسے الف ب کے ساتھ شرکت کا معلمہ کرتے ہوئے یہ شرط عائد کرے کہ اگر مشترک کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے ب اے اپنی ذاتی تجوری میں رکھی ہوئی رقم سے پورا کرے گا۔ اس شرط کے ظالمنہ ہونے میں کس کو تال ہو سکتا ہے؟

ذوسرے بینک کی تلافی کا یہ عجیب و غریب طریق کار اس اسکیم میں طے کیا گیا ہے کہ وہ نقصان کی رقم کے بقدر اس ادارے کے حصص کا مالک بن جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعۃ "مشارکہ" ہے تو ایک فریق کے نقصان کی ذمہ داری دوسرے فریق پر عائد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ "سود" اور شرکت" کے درمیان بنیادی فرق اس کے سوا اور کیا ہے کہ سود میں ایک فریق کے متعین نفع کی ضائت ہوتی ہے، اور دوسرے فریق کا نفع موہوم ہوتا ہے، جب کہ "شرکت" میں دونوں فریق نفع و نقصان کا خطرہ بیک وقت برداشت کرتے

بلکہ زیر نظر اسکیم کا بیہ حصہ سود کے مروجہ طریق کار سے زیادہ ظالمانہ اور استحصال پر مشمل ہے، اس لئے کہ مروجہ طریق کار میں تو بینک سود کا روپیہ لے کر فارغ ہو جانا، لیکن زیر نظر اسکے میں وہ زبر دستی اس کاروباری ادارے کا مستقل حصہ دار بن کر اس کے آئندہ ہونے والے تمام منافع میں بھشہ کے لئے دعوے دار بن جائے گا، لنذا حقیقت یہ ہے کہ یہ نئی اسکیم محص سود اور استحصال کی بدترین شکل ہے جے اسلام کے نام پر رائج کرنا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمناک فریب کے مرادف ہو گا۔

ہم انتائی در د مندی اور دُل سوزی کے ساتھ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لئے اس فتم کے نیم دلند اقد اس سے پر ہیز سیجئے، پہلے صرف ایک سودی کاروبار کا گناہ تھا، اس فتم کے اقد امات سے اس گناہ کے علاوہ (معاذ اللہ) اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب کا وبال بھی شامل نہ ہو جائے۔ ہم یا بار عرض کر چھے ہیں کہ سود کے خاتمے کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل کا وضع کر دہ طریق کار آپ کے سامنے موجود ہے، اگر اس طریق کار میں کوئی عملی وشواری نظر آتی ہے تو اسے باہمی افہام و تغییم کے ذریعے دور کر کے اسے نافذ سیجئے، لیکن جب تک ہے شمیں ہوتا، خدا کے لئے کم از کم اس برترین سودی طریق کار سے "فیر سودی طریق کار سے "فیر سودی طریق کار ہے درنے کا کار باری کرنے کا کار "کا کیا بالہ واللہ فیر اسلامی کاروبار جاری کرنے کا کار" کا کیبل آثار دیجئے، ورنہ اسلام کے کے نام سے خالص غیر اسلامی کاروبار جاری کرنے کا

متیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں براہے۔

ہم بحیثیت مجموی دینی اعتبار سے صدر پاکستان جزل محمہ ضیاء الحق صاحب کے عمد حکومت کو کچھلی حکومتوں کے مقابلے میں با نتیمت سمجھتے ہیں، اور اسی لئے پورے اخلاص، خیر خوابی اور جمد دی کے ساتھ ان کی کامیابی کے لئے دعا گو بھی ہیں اور حتی المقدور تعاون سے بھی گریز فہیں کرتے۔ لیکن ان کے عمد حکومت میں اس فتم کے اقدامات انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ معلوم ہوتے ہیں، اور ان سے حکومت کے خلاف شکوک و شبمات کو بھی تقویت ملتی ہے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی موجودہ حکومت کو اس فتم کے افسوس ناک اقدامات سے پاک کر دے، اسے نفاذ شریعت کی صحیح فہم، اس کے لئے صحیح طریق کار افتیار کرنے کی توفیق اور اس واستے کی رکاوٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین

entre de la companya de la companya

محمر تبق عثانی ۱۸ محمادی الثانیه ۱۸۰س

#### ذکر و فکر

## غیر سودی بینکا ری

#### \_\_\_ چند تاثرات

حد و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پیغیر پر جنهوں نے ونیا میں حق کا بول بالا کیا

سعودی عرب کے مرحوم شاہ فیصل کے صاحب زادے شزادہ محمد الفیصل کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بلاسود بینکا ری کے قیام کا خاص جذبہ مرحمت فرمایا ہے، وہ سالها سال سے دنیا کے مخلف حصوں میں غیر سودی بینک قائم کرنے کے لئے کوشاں ہیں، اور اپنی ذاتی دلچیں اور جدوجمد سے بہت تے بینک قائم کر چکے ہیں۔ اس وقت دبی، کویت، بحرین، اردن، مصر، سوؤان، جنیوا اور دنیا کے مخلف حصوں میں بہت سے اسلامی بینک قائم ہو چکے ہیں جن کا موان کی اور کوشش ہے کہ وہ سود سے پاک بینکا ری کا عملی نمونہ پیش کریں محر

شنرادہ محر الفیصل کی قیادت میں ان تمام بیکوں کا ایک اتحاد "الجمعینة العالمین للبنوک الاسلامیة" (انزیشن الیوی ایش آف اسلامک بیکس ) کے نام سے قائم ہے، جو ان تمام اداروں کے درمیان را لطے اور تعاون کا اجتمام کرتا ہے، اور سب کی عملی مشکلات کو اجتماعی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ایسوی ایشن کے تحت علماء کا ایک بور ڈبھی قائم ہے جو "الرقابة الشرعیة للبنوک الاسلامیة" کے نام سے معروف ہے، اس بور ڈکا کام یہ ہے کہ وہ ایسوی ایشن کے تحت کا جائزہ لیتا ہے، اور مختلف بیکول کو ایسوی ایشن کے تحت چلنے والے بیکول کی شرعی حیثیت کا جائزہ لیتا ہے، اور مختلف بیکول کو ایسوی ایشن کے تحت چلنے والے بیکول کی شرعی حیثیت کا جائزہ لیتا ہے، اور مختلف بیکول کو

ان کے طریق کار سے متعلق فقہی مثورے دیتا ہے۔ یہ بینک عام نظام بینکا ری سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، اس لئے ان کو اپنے کام میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، جن کے حل کے لئے وہ نئی نئی اسکیمیں شروع کرتے ہیں، ان اسکیموں کے شرعی جواز یا عدم جواز کا فیصلہ یمی بورڈ کر تا ہے۔ یہ بورڈ شخ فاطر، شخ بدرالمتولی اور شخ یوسف القرضاوی جیسے عالمی شہرت کے پندرہ علماء پر مشمل ہے، اور وقل فوق اجلاس منعقد کر کے میکوں کے ان مسائل پر غور کرتا، اور شریعت کی روشنی میں اپنا فتوی دیتا ہے، اور بینک اس فتوے کی رہنمائی میں اپنا کام کرتے ہیں۔

۲۴ مارچ کو اسلام آباد میں اسی ایسوی ایش نے "فیر سودی بینکا ری" کے موضوع پر ایک محفل نداکرہ کا اہتمام کیا تھا اور اسی موقع پر الرقابۃ الشرعیۃ" کا ایک اجلاس بھی اسلام آباد میں طے کیا گیا تھا۔ راقم الحروف کو ان دونوں اجتماعات میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، اسی لئے دونوں میں شرکت کے ذریعے احقر کواس ادارے کی کارکردگی دیکھنے کا موقع ملا۔ اسی ٹرکت کے چند آبڑات ذیل میں پیش خدمت ہیں۔۔

جمال تک ایسوی ایش کے عام ذاکرے کاتعلق ہے، اس میں شزادہ محمد انفیصل کے عادہ مختلف ملکوں میں غیر سودی بینکوں کے سربراہ شریک تھے، جنہوں نے اپنے اپنے تجربات کی روشیٰ میں غیر سودی معیشت کے موضوع پر اظمار خیال کیا۔ ذاکرے میں پاکتان کے متعدد بوے بوے مالیاتی اداروں کے سربراہ بھی مدعو تھے، جن میں سے بعض نے مقالے بھی پیش بوے بوے اور بعض مصری حیثیت سے ذاکرے کی کارروائی میں شریک رہے۔ اس ذاکرے کا عام رتجان دو حیثیتوں سے مفید اور خوش آئند معلوم ہوا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سے چند سال پہلے تک عالمی نداکروں میں جا بجا مسئلہ یہ زیر بحث آیا کر تا تھا کہ بیکوں کا انفرسٹ "ربوا" کی تعریف میں داخل بھی ہے یا نہیں؟ اور مغرب زدہ حلقوں کا ایک بوا عضر بھشہ اس بات پر محر رہتا تھا کہ بیکوں کا سود "ربوا" میں داخل نہیں، اس لئے وہ طال ہے ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب وہ دور ختم ہو گیا ہے، اب یہ بات صرف علاء کی حد تک نہیں، بلکہ مسلم ممالک کے ماہرین معاشیات و مالیات میں بھی اب یہ بات صرف علاء کی حد تک نہیں، بلکہ مسلم ممالک کے ماہرین معاشیات و مالیات میں بھی ایک مسلم عالمی حقیقت کے طور پر مان کی گئی ہے کہ بینک انفرسٹ "ربوا" کی تعریف میں داخل ہے، اور قطعی طور پر حرام ہے۔ چنانچہ اب مسلم ممالک میں جو بین الاقوامی کانفرنس یا داخل ہے، اور قطعی طور پر حرام ہے۔ چنانچہ اب مسلم ممالک میں جو بین الاقوامی کانفرنس یا

نداکرے منعقد ہوتے ہیں، ان کا موضوع پہلے کی طرح یہ شیں ہوتا کہ "بینک انٹرسٹ" ربوا ہے یا نہیں؟ بلکہ اب موضوع یہ ہوتا ہے کہ بیکوں کو سود سے پاک کر کے چلانے کے لئے کیا کیا طریقے انتداکئے جاسکتے ہیں؟

چنانچ اس نداکرے کا موضوع بھی یمی تھا، نداکرے سے خطاب کرنے والے روایتی علاء میں تھے، بلکہ تمام تر وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے ملکوں میں چوٹی کے ماہرین معاشیات، مالیات و بنکاری کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں۔ ان سب نے سود پر مبنی بنکاری کی معاشی معزوں اور غیر سودی بنکاری کے معاشی فوائد پر پوری خود اعتادی کے ساتھ روشنی ڈالی، اور اس بات پر اپنے محکم عزم کا اظہار کیا کہ انشاء اللہ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے بینکا ری کا ایسا نمونہ پیش کریں گے جو تحمیدہ معاشی نقطہ نظر سے بھی زیادہ مفید اور نتیجہ خیز ہو۔

دوسری بات سے کہ مختلف ملکوں میں متعدد غیر سودی مینکوں کے قیام نے سے بات اشکارا کر دی ہے کہ سود کے بغیر بینک کا نصور محض ایک نظریہ اور فلسفہ نہیں رہا، بلکہ اب عملی پیکرافتیار کر چکا ہے۔ فلاہر بات ہے کہ سے بینک دنیا کے صدیوں سے چلے ہوئے نظام کے مقابلے میں ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں جس کو بینکوں کی عام برادری سے تعاون نہیں مل سکنا، مقابلے میں ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں جس کو بینکوں کی عام برادری سے تعاون نہیں مل سکنا، اس لئے ان کو متعدد عملی مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ ابھی شرعی اور فقتی فقط نظر سے بھی ان کے طریق کار میں کچھ خامیاں ہوں، لیکن خوش آئند بات سے ہے کہ ان مینکوں کے تمام سربراہ دو ہاتوں پر پوری طرح متفق ہیں۔ ایک سے کہ وہ عملی چیچیدگیوں سے ڈر بار بیٹھنے کے بجائے ان پیچیدگیوں کو اپنی محنت، عزم اور جدوجمد کے ذرایعہ دور کرنے کا عزم صمیم رکھتے ہیں، اور دو سرے سے کہ وہ اپنی ہر اسکیم میں جس طرح اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ عمل کا کامیاب ہو، اس طرح ان کی کوشش سے ہے کہ حتی الامکان وہ شرعی قواعد کے نوری طرح مطابق ہو، اور جمال جمال فقتی نقطہ نظر سے خامیاں ہیں، وہاں وہ کھلے دل سے ان خامیوں کو دور کرنے کے لئے تیار ہیں۔

یہ ایک خوش آئند ابتداء ہے، اور آگر یہ کام اس لگن اور جذبے کے ساتھ جاری رہا تو انشاء اللہ اس کے حوصلہ افزاء نتائج بر آمہ ہوں گے۔ اس وقت سودی بینکا ری کے سمندر میں ان چند بینکوں کی حیثیت بظاہر چند بینکوں سے زیادہ نہیں، لیکن اس اقدام کا اثر فضا پر بیہ بڑا ہے کہ ان مسلم مکوں میں بھی غیر سودی بینکا ری کا آوازہ بلند ہو رہاہے جن کا نظام حکومت سراسر لادی ہے۔ چنانچہ ترکی جیسے ملک میں بھی سرکاری سطح پر غیر سودی بینکوں کے قیام کی اجازت

وے دی من سے، اور سوڈان میں تو بات یمال تک پہنچ گئی ہے کہ سود بذریعہ عدالت قابل نفاذ ضمیں رہا۔ اللہ تعالیٰ مسلم ممالک کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے تو یمال غیر سودی بینکوں کا ایسی مستحکم برادری وجود میں آسکتی ہے جو نہ صرف یہ کہ سودی بینکوں سے آسمیس چار کر سکے، بلکہ ان کے لیک قابل تقاید مثال بن جائے۔

اس محفل ذاکرہ کے افتتاحی اجلاس کی صدارت صدر پاکستان جزل محمد ضیاء الحق صاحب نے فرمائی، اور اپنے صدارتی خطاب میں جو ایمان افروز باتیں کہیں، وہ بلاشبہ پاکستان کے ہر مسلمان کے ول کی آواز ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عالم اسلام میں نفاذ شریعت کے لئے بنیادی طور پر جس چیزی ضرورت ہے وہ دلوں میں ایمان ویقین کی قوت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی قدرت و رحمت کالمہ پر ٹھیک ٹھیک ایمان ہو تو نفاذ شریعت کے راستے کی ہر مشکل پر قابو بیا جا سکتا ہے۔

انہوں نے مثال پیش کی کہ جب ہم نے پاکستان میں شراب پر پابندی عائد کی تو ایک عرصے کے پی آئی اے کی غیر ملکی پروازوں میں شراب کی فروخت کا سلسلہ جاری رہا، جب ہم نے ان پروازوں میں بھی شراب کی فروخت بند کرنے کا ارادہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس سے پی آئی اے کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو گا، اور غیر ملکی پروازیں خسارے میں چلیں گی، لیکن ہم نے ایک دینی فریضہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر پی آئی اے میں شراب کی فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ اب بھراللہ ان پروازوں میں نقصان کی بجائے نفع عائد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ اب بھراللہ ان پروازوں میں نقصان کی بجائے نفع

جناب صدر نے فرمایا کہ سود کے خاتمے کے لئے ہماری سب سے پہلی ضرورت اس بات پر منتخکم ایمان ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حرام قرار دیا ہے، وہ ہمارے لئے تاگزیر نہیں ہو سکتی، جب ہم اس ایمان کے ساتھ کام کریں گے تو انشاء اللہ اس راستے کی رکاوٹیں دور ہوں گی، اور ہم منزل مراد تک پہنچ کر رہیں گے۔

جناب صدر کے بیہ خیالات بوے پاکیزہ، بوے ایمان افروز اور انتائی سلامت گلر پر مبنی بیں، اور انتی خیالات کے ساتھ ان کا بیہ اعلان بھی قاتل ذکر ہے کہ حکومت اس بات کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ملک سے جلد از جلد سود کا کمل خاتمہ کر دیا جائے۔

جناب صدر کے ان خیالات اور اعلانات کی پوری قدر دانی کے باوجود جمیں ان سے بی

وردمندانہ مرزارش کرنی ہے کہ سود کے خاتے کے سلسلے میں سرکاری سطح پر جو کچھ اس وقت عمل ہو رہا ہے، اس میں ان خیالات اور اعلانات کی کوئی جھک کم از کم ہم جیسے عام آدمی کو نظر نہیں آتی، اور اس بنا پر محاندین کی بات تو الگ ہے، لیکن موجودہ حکومت کے ہمدر و اور بھی یہ باور کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ کام کی اس رفتار کے ساتھ "جلد از جلد" خاتمہ سود کا خواب واقعتہ شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔

اس وقت صورت حال ہے ہے کہ آج سے تین سال پہلے تک جن مالیاتی اداروں کو سود سے باک کر دیا گیا تھا، گزشتہ تین سال کے دوران ان کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس کے بر عکس ہر سال نی نی سودی اسکیمیں منظرعام پر آدبی ہیں، بیکوں میں جو نام نماد "غیر سودی کاؤنٹرز" کھولے گئے ہیں، ان کے طریق کار کے بارے میں ہم بارہا ان صفحات میں عرض کر چکے ہیں کہ وہ در حقیقت سود بی کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے، اور شرعی افتبار سے ان میں اور عام سودی کاؤنٹرز میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اب تک ان کاؤنٹروں کو صحیح معنی میں سود سے پاک کر کے شرعی قواعد کے تحت لانے کی بھی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ ہم بار بار بہ تجویز پیش کر چکے ہیں کہ کم از کم ان نام نماد "غیر سودی کاؤنٹروں" کا طریق کار صحیح کرنے کے پیش کر چکے ہیں کہ کم از کم ان نام نماد "غیر سودی کاؤنٹروں" کا طریق کار صحیح کرنے کے لئے وزارت فرانہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک مشترک اجلاس منعقد کر کے متعلقہ عملی ممائل کا جائزہ لے لیا جائے، باہمی گفت و شنید کے نتیج بین انشاء اللہ ایبا طریق کار طے ہو سکے گاجو شریعت کے نقاضوں کے مطابق ہو، لیکن ابھی تک اس قتم کی کوئی مشترک نشست بھی نہیں مرکاری سطح پر ایک جمود واضح طور پر نظر آ تا ہے، اور کم از کم ہمیں کوئی ایس حرکت نظر نہیں آئی مرکاری سطح پر ایک جمود واضح طور پر نظر آ تا ہے، اور کم از کم ہمیں کوئی ایس حرکت نظر نہیں آئی میں بنا پر بید کما جا سکے کہ ملک تر بیجا " بی سمی، غیر سودی نظام معیشت کی طرف حس کی بنا پر بید کما جا سکے کہ ملک تر بیجا " بی سمی، غیر سودی نظام معیشت کی طرف گامزن ہے۔

جناب صدر نے بالکل سیح قرایا ہے کہ سود کے فاتے کے لئے ہماری بنیادی ضرورت ایمان ویقین کے استحکام کی ہے، مغرب کے مادی نظام زندگی کے تحت پرورش پائے ہوئے وماغ ہمیشہ ڈراؤنے اعداد و شار پیش کر کے خوف دلاتے رہیں گے، لیکن اگر اس بات پر ہمارا ایمان متحکم ہم تیمت پر واجب التعمیل ہے اور وہ اپنے احکام پر عمل کرنے والوں کو بلاوجہ پریشان نمیں کرے گا، تو عملی تجربہ یقینا ان ڈراؤنے خوابوں کی تروید کر دے گا۔ بریشان نمیں کرے گا، تو عملی تجربہ یقینا ان ڈراؤنے خوابوں کی تروید کر دے گا۔ جناب صدر نے پی آئی اے کی مثال بالکل سیح وی ہے، اگر حکومت اس وقت ان "اعداد و

شلا " سے مرعوب ہو کر اپنے فیصلے میں بھی پاہٹ کا مظاہرہ کرتی تو آج ہم اپنی پروازوں کے دوران شراب نوشی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل نہ کر پاتے، لیکن جب اللہ پر بھروسہ کر کے اس لعنت کو ختم کرنے کا عزم کر لیا گیا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آتی ہے۔

سود کے معاملے میں بھی جب تک ای ایمان ویقین اور ای جذبہ اطاعت خداوندی سے کام نمیں لیا جائے گا، سرمایہ دارانہ نظام کا یہ عفریت ہماری معیشت کو اپنے خونخوار بنجوں سے آزاد نمیں کرے گا۔ پیچھلے دنوں سوڈان کی کابینہ کے ایک اہم رکن ڈاکٹر حسن التزابی پاکتان آئے تھے، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ سوڈان میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ بینک اگر سودی کاروبار کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری پر ایما کریں، آئندہ عدالت کے ذرایعہ سودکی کوئی ڈگری نمیں دی جائے گی۔ اس اعلان کی وجہ سے ملکی دی جائے گی۔ اس اعلان کی وجہ سے ملکی معیشت پر کوئی آسان نمیں ٹوٹ پڑا۔ آگر سوڈان یہ ہمت کر سکتا ہے تو پاکتان ب جس جس کی بنیاد ہی اسلام کے نام پر اٹھی ہے۔ یہ حوصلہ کیوں نمیں کر سکتا ؟

ان تمام گزارشات کا مقصد اعتراض برائے اعتراض نمیں، بلکہ پوری دردمندی اور ولسوزی کے ساتھ حکومت کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اقترار و افتیار اللہ تعالیٰ کی بست بردی امانت ہے، یہ امانت بھیشہ کسی ایک کے باتھ میں نمیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفاذ شریعت کا ایک زریں موقع عطافرمایا ہے، اور اس کے لئے ایک طویل مملت دی ہے، اگر آپ اسی مملت کو صبح استعال کر کے کم از کم سود جیسے برے برئے مگرات سے قوم کو نجات دلانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ دنیا و آخرت میں آپ کے لئے سرخروئی کا باعث ہو گا، اور یہ قوم میں کامیاب ہو جائیں تو یہ دنیا و آخرت میں آپ کے لئے سرخروئی کا باعث ہو گا، اور یہ قوم دے گی، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ اس مملت کو صبح استعال نہ کر سکے تو دنیا و آخرت میں اس کی جواب دہی بھی بردی سخمین ہے۔ المذا فدا کے لئے مزیدوقت ضائع کئے بغیر سود کی لعنت سے قوم کو نجات دلانے کے لئے پوری سخمیدگی کے ساتھ عملی قدم اٹھائے انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کریم نے سود کو ''اللہ اور اس کے رسول'' کے ساتھ بیٹ کریں گے۔ قرار دیا ہے، اور جب تک ہم اس '' جنگ '' سے صدق دل کے ساتھ تو بہ نمیں کریں گے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحموں کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہرقیت پر ختم کر اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحموں کے سراوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ایک مرتبہ سے دل سے یہ تمیہ کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول'' کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہرقیت پر ختم کر اس سے یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول'' کے ساتھ اس باغیانہ جنگ کو ہرقیت پر ختم کر

کے وم لیں مے تو چرباری تعالی کی طرف سے بشارت یہ ہے کہ:

ولوانهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء

اور اگر وہ ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں تو ہم ان پر اسان سے بر کتوں کے دروازے کھول دیں گے۔

الله تعالی جمیں ایمان ویقین کی اس دولت سے مالا مال فرمائے کہ ہم الله تعالی کے احکام کے رائے میں مائل ہونے دائی ہر رکاوٹ کو اس کے ذریعے کچل سکیں، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی ذریعے کچل سکیں، اور اپنی انفرادی اور اجتماع زندگی میں الله تعالی کے احکام پر عمل کر کے اس کے اسباب غضب کو دور اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو متوجہ کر سکیں۔ آمین۔

و ما علينا ا إلا البلاغ

محمد تقی عثانی ۲۲ جمادی الثانیه ۱۳۰۴ء

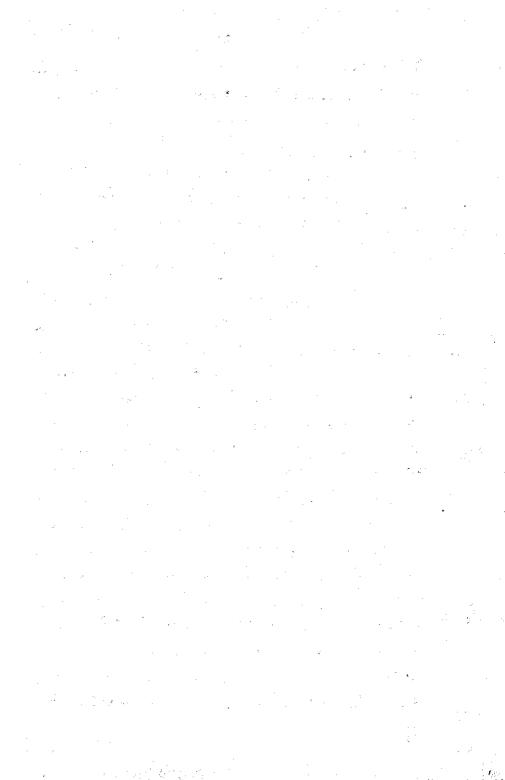

# ذکر و فکر

# سود کا مکمل خاتمه

### \_\_\_ وزیر خزانه کا نیا اعلان

حمد و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پینجبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

سال روال کا بجٹ پیش کرتے ہوئے ملک کے وزیر خزانہ جناب غلام آئی خان صاحب نے غیر سودی نظام بدیکا ری کے قیام کے سلسلے میں جو پچھ کما ہے، ہم اس مرتبہ ان صفحات میں اس کے بارے میں پچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

محترم وزیر خزانہ نے فرمایا ہے کہ صدر مملکت جناب جزل محمد ضیاء الحق صاحب نے ملک سے سود کے خاتے کے لئے اکتوبر ۱۹۸۵ء کی جو آخری حد مقرر کی تھی، ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ انشاء اللہ اس سے چند ماہ قبل، یعنی جولائی ۱۹۸۵ء ہی میں ملک سے سودی نظام کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اس تاریخ کے بعد ملک کا کوئی بینک سودکی بنیاد پر لین دین نہیں کرے گا۔

مت کے تعین کے بارے میں اختلاف رائے ممکن ہے، لیکن محتم وزیر خزانہ کی سائی ہوئی اس خوشخبری کا ہر وہ مخض خیر مقدم کرے گا جے پاکستان سے محبت ہے، اور جو یہاں اسلام کے احکام و تعلیمات کو عملاً جاری و ساری دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جے سننے کے لئے عرصے سے کان ترس رہے تھے، اور مقام شکر ہے کہ بعد از خزابی بسیار سی، یہ خوشخبری سننے میں آبی گئی۔

لیکن ماضی میں غیر سودی نظام معیشت کے قیام کے سلسلے میں جو تلخ تجربات سامنے آتے رہے ہیں ان کے چین نظریہ مسرت شکوک و شہبات کی آمیزش سے خالی نہیں ہے۔ اور جو لوگ ملک میں خالص اسلامی نظام معیشت کا چلن و کھنا چاہتے ہیں، ان کے ول میں اس تاریخ کے انتظار و اشتیاق کے ساتھ متعدد سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں جو ایک بار پھر ہم پوری در دمندی کے ساتھ حکومت کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔

موجودہ حکومت نے برسر اقتدار آتے ہی اپنے متعدد اعلانات کے ذریعے سودی نظام کے فاتے کو اپنی ترجیات میں نمایاں طور پر شار کیا تھا، چنانچہ جب ۱۹۷2ء میں اسلامی نظریاتی کونسل کی نئی تفکیل ہوئی، اور صدر مملکت نے اس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا تو کونسل کے سامنے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ وہ ملک سے سودکی لعنت ختم کرنے کے لئے مفصل طریق کار وضع کرے۔ اس وقت راقم الحروف بھی کونسل کا رکن تھا، اور خاتمہ سود سے جناب صدر کی ہے گری دلچہی نہ صرف ہم سب کے لئے باعث صد مسرت ہوئی، بلکہ سے جناب صدر کی ہے گری دلچہی نہ صرف ہم سب کے لئے باعث صد مسرت ہوئی، بلکہ اس مسئلے کو آئی ایمیت کے ساتھ چھیڑا ہو، ورنہ اس سے قبل ملک کے اصحاب اقتدار نے بھی اس مسئلے کو آئی ایمیت کے ساتھ چھیڑا ہو، ورنہ اس سے قبل ملک کے اصحاب اقتدار نے بھی اس مسئلے پر سوچنے کے لئے چند منٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارا انہیں کی تھی، بلکہ بعض اس مسئلے پر سوچنے کے لئے چند منٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارا انہیں کی تھی، بلکہ بعض اس مسئلے پر سوچنے کے لئے چند منٹ خرچ کرنے کی بھی زحمت گوارا انہیں کی تھی، بلکہ بعض افراد تو الٹا سود کو نہ صرف طال طیب، بلکہ معیشمت کے لئے ناگزیر قرار دسینے پر مصر شے۔

جناب صدر کی اس دلچیں کو دیکھتے ہوئے کونسل نے بڑے ذوق و شوق اور امنگ کے ساتھ فیر سودی معیشت کاعملی خاکہ تیار کرنے کے لئے کام شروع کیا، اس غرض کے لئے ماہرین معاشیات اور بینکروں کا ایک بینل بنایا، اور بالآخر غیر سودی بینکا ری پر ایک جامع اور مفصل ربورٹ تیار کر کے حکومت کو پیش کر دی۔

 الکین جب ان غیر سودی کاؤنٹروں کا طریق کار تغییلاً سامنے آیا تو یہ دیکھ کر انتخائی افسوس ہوا کہ اس اکاؤنٹ کے طریق کار میں عملاً سود کی روح اس طرح جاری وسلری ہے، جس طرح عام سودی اکاؤنٹس میں، ہم "ابدالاغ" کے ان صفحات میں اس کے مفصل دلائل پیش کر بچکے ہیں۔ اب جبکہ ملک سے سود کے کمل خاتے کا اعلان کیا گیا ہے، دل میں یہ شہمات پیا ہو رہے ہیں کہ یہ خاتمہ اس طرح کا تو نہیں ہوگا جیسا پی ایل ایس اکاؤنٹ میں ہوا، یعنی سود کے صرف نام کا خاتمہ۔ اگر خدانخواستہ ایسا ہوا تو کملی معیشت کااس سے برا المیہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

غیر سودی نظام بینکا ری کی کامیابی اس بات پر موقوف ہے کہ مسلمان اس میں اس اطمینان کے ساتھ حصہ لیں کہ بید نظام کسب حرام کی آمیزش سے پاک اور شرع اعتبار سے بے نقص اور حلال و طیب ہے۔ اور بید اطمینان محض ظاہری حیلوں کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لذا اب جبکہ حکومت نے بینکا ری کو سود سے بالکلید پاک کرنے کا مبارک عزم ظاہر کیا ہے، بید عزم بھی کر لینا چاہئے کہ اس نے نظام میں وہ شھین غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی جنہوں نے فی ایل ایس اکاؤنٹ کو شرعی اعتبار سے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔

محرّم وزیر خرانہ کا بید اعلان کہ جولائی ۱۹۸۵ء تک ملک سے سودی بینکا ری کا کمل خاتمہ ہو جائے گا، لائق مبار کباد ہے، لیکن ان سے ہماری گزارش بیہ ہے کہ اگر سود کا صرف نام ختم کرنا نہیں، بلکہ ملکی معیشت سے اس شجرہ خبیش کی جڑ تکالنی مقصود ہے تو خدا کے لئے بی ایل ایس اکاؤنٹ کے موجودہ طریق کار سے ملک کو نجات دلایئے اور اگر اس طریق کار کو مزید توسیع دے کر تمام اکاؤنٹس میں جاری کرنا پیش نظر ہے، اور اسی کو سود کے کمل خاتمے کا نام دیا جا رہا ہے تو ہر ملک و ملت کے ساتھ ایک شرمناک فریب کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔

ہم ان صفحات میں بھی، اور دوسرے ذرائع سے بھی، نہ جانے کتنی مرتبہ یہ تجویز پیش کر چکے ہیں کہ وزارت خزانہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک مشترک اجلاس میں پی ایل ایس اکاؤنٹ کے موجودہ طریق کار کا جائزہ لیا جائے، اس کی شرعی خامیاں وور کی جائیں، اور اگر کوئی عملی دشواری سامنے آئے تو اسے سرجوڑ کر شرعی اصولوں کے مطابق طے کیا جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج تک اس تجویز پر عمل نہیں ہوا۔

یہ خبریں آئے دن اخبارات میں آتی رہتی ہیں کہ غیر سودی بینکا ری کو فروغ دیے کے لئے

وزارت نرانہ اور ماہرین کافلال اجلاس ہوا، اور اس میں بہت سے امور طے کئے گئے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کام کے لئے وزارت نرانہ کے مثیر کون لوگ ہیں؟ جو کی اسلیم کے سودی یا غیر سودی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، قاعدے کی بات تو یہ تھی کہ اس غرض سے ملک میں ایک دستوری ادارہ "اسلامی نظریاتی کونسل" کے نام سے موجود ہے، اس معاطلے میں پہلی مفصل رپورٹ بھی ای نے پیش کی ہے، للذا اس جت کی ہر عملی کاروائی میں اسے اعتاد میں لیا جائے، اور اس کی شرکت اور تعاون سے یہ کام آگے ہوھے۔ لیکن ہماری معلومات کی حد تک کونسل اس پورے عمل سے الگ تھلگ رہی ہے، اور نت نئی اسکیمیں شروع کرتے وقت اس سے مشورے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

اس وقت آگرچہ کونسل اپنی مدت ختم ہونے کی بنا پر موجود سیں ہے، لیکن اول تو اس کی تفکیل جدید جلد ہونی چاہئے، دوسرے کونسل کے ارکان بسرحال موجود ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جن اہل علم اور ماہرین کی رائے اس بارے میں مفید ہو سکتی ہے، وہ جانے پچانے ہیں۔ ان کے تعاون سے ایسی اسکیمیں تیار کی جا سکتی ہیں جو شرعی خامیوں سے پاک ہوں۔

لنزا ہم آیک بار پھر پوری ولسوزی کے ساتھ حکومت کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ نئے غیر سودی نظام کو تافذ کرتے وقت اس بات کی ضانت دے کہ وہ سو فی صد اسلای اصولوں کے مطابق ہوگا، اور اس میں سود کاکوئی شائبہ باقی نہیں رکھا جائے گا۔ ابھی وقت ہے کہ اس اعتبار سے نئے نظام کے قاتل اعتاد ہونے کا اطمینان خود بھی کر لیا جائے، اور عوام کے دل میں بھی اس کا اعتاد پیدا کیا جائے، ورنہ یہ صورت کوئی آجھی نہیں ہوگی کہ حکومت سود کے کمل خاتے کا اعلان کرے، اور ملک کے علاء اور اہل بصیرت حضرات اس کا خیرمقدم کرنے کے بجائے اس کی شرعی خامیوں کی بنا پر اس کے خلاف احتجاج کریں۔

کومت کو ایک بار پھر بروقت متوجہ کر کے ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو رہے ہیں، اب
یہ کومت کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ موجودہ نظام میں تبدیلی کے لئے کیا طریق کار اختیار
کرتی ہے؟ وہ طریق کار جس کے ذریعے نہ صرف سود کا عفریت جوں کا توں ملت پر مسلط
رہے، بلکہ اس کے خلاف مسلمانوں کی نفرت اور غم و غصہ میں کومت بھی حصہ دار بن کر
رہے، یا وہ طریق کار جس سے واقعتہ ملک کو اس لعنت سے چھکارا نصیب ہو، اور اس
ملک کے مسلمان کی کومت کو عمر بھر دعائیں دیں جس کی بدولت انہیں یہ چھٹکارا نصیب

اقتدار مجھی کسی کا بیشہ ساتھ نہیں دیتا، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے اقتدار و افقیار کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں، سودیر قرآن کریم نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے اعلان جنگ کی شدید ترین و عید سائی ہے، اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے اعلان جنگ کی شدید ترین و عید سائی ہے، اور جو حکمران اس خطرناک جنگ سے واقعتہ ملک کو نجات دلائیں گے، ان پر انشاء اللہ فداکی طرف سے رحمیں نازل ہوں گی۔

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب افتدار کو صیح فیصلہ کرنے کی توفیق بخشے، اور ان کو محض نام لینے کے لئے نہیں، بلکہ حقیقتہ ''سود کی لعنت ختم کرنے کا سچا جذبہ اور اس کے لئے اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔

محمه تقی عثانی ۲۸ شوال ۱۳۰۳ ه

و ما علينا اړلا البلاغ

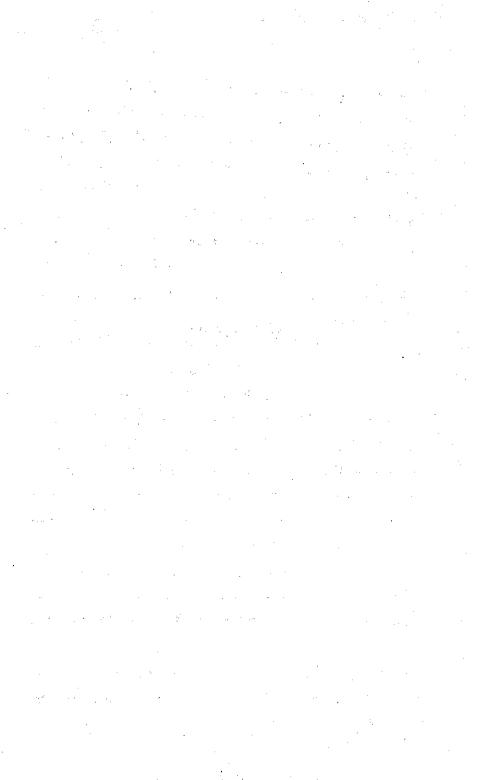

ذکر و فکر

### بلا سود بدینکا ری

## \_\_\_ حکومت کے تازہ خوش آئند اقدامات

حمد وستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور

درود وسلام اس کے آخری پغیر پر جنوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

ذیقعدہ ۱۹۰۴ھ کے شارے میں ہم نے وزیر خزانہ جناب غلام اسحاق خان صاحب کے اس اعلان پر تبعرہ کیا تھا، کہ جولائی اس اعلان پر تبعرہ کیا تھا، جو انہوں نے سال رواں کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کیا تھا، کہ جولائی ۱۹۸۵ء تک تمام بنکوں سے سودی لین دین بالکلبہ ختم کر دیا جائے گا۔ اپنے تبعرے میں ہم نے اس اعلان کے خیر مقدم کے ساتھ ساتھ ان شکوک و شہمات کا بھی ذکر کیا تھا جو عام طور پر ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی سے کہ سود کا سے خاتمہ اگر اسی طرح عمل میں آیا جس طرح موجودہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں کیا گیا ہے تو سے محص نام کی تبدیلی ہوگی، ورنہ حقیقۃ اللہ ایس اکاؤنٹ میں کیا گیا ہے تو سے محص نام کی تبدیلی ہوگی، ورنہ حقیقۃ اللہ سود کی عملداری پہلے کی طرح جاری رہے گی۔

ہمارا یہ تبھرہ وزیر فزاند کی بجب تقریر کے اس جھے پر مبنی تھاجو ۱۵ جون ۱۹۸۴ء کے اخبار "جنگ" میں شائع ہوا تھا۔

کیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ "جنگ" کے اس شارے میں ان کی تقریر پوری شائع نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنی تقریر میں سود کے خاتمے سے متعلق اپنی عکمت عملی اور منصوبوں کا کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ چنانچہ کچھ عرصے قبل ہم نے وزیر موصوف کی ندکورہ تقریر کا کمل متن حاصل کیا تو اس بات کی تقیدیق ہوگئی، اور اس کمل تقریر کو پڑھنے کے بعد جو نئی معلومات حاصل ہوئیں ان کے بعد اپنا سابقہ تبصرہ نہ صرف ناکانی، بلکہ قابل اصلاح و ترمیم معلوم ہوتا ہے، للذا آج کی نشست میں اس موضوع پر دوبارہ اپنی معروضات پیش کرنا مقصود ہے۔

محترم وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر میں سب سے پہلی بات جو ہمارے لئے باعث صد مسرت اور حکومت کے لئے قابل مبار کباد ہے، وہ یہ کہ موجودہ مالی سال سے پی ایل ایس اکاؤنٹ کی چند واضح ترین خرابیاں جنہوں نے اسے سود ہی کی دوسری شکل بنا دیا تھا، لبفضلہ تعالی دور کر دی گئی ہیں، اور محترم وزیر خزانہ نے اپنی اس تقریر میں صریح الفاظ کے ساتھ ان خرابیوں کے بارے میں یہ اعتراف کیا ہے کہ چونکہ اہل علم و گلر نے ان خرابیوں کی نشان وہی کر کے اس طریق کار کو شری اعتبار سے نا قابل قبول قرار دیا تھا، اس لئے اب یہ طریق کار تبدیل کیا جارہا ہے۔

اس ا جمال کی وضاحت کے لئے تھوڑی می تفصیل در کار ہوگی: -

جنوری ۱۹۸۱ء میں جب حکومت نے پہلی بار "فیر سودی کاؤنٹرز" کے نام سے ہربکک میں ایک نیا کھانتہ جاری کیا (جسے عام طور سے پی ایل ایس اکاؤنٹ یا نفع و نقصان کے شراکن کھانتہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) تو ہم نے اس وقت اس کھاتے کے مفصل طریق کار کا مطالعہ کر کے بیہ رائے ظاہری تھی کہ بیہ کھانتہ سود ہی کی ایک شکل ہے، اور اسے غیر سودی کھانتہ کہنا درست نہیں۔ ہماری بیہ رائے مفصل دلائل کے ساتھ البلاغ، کے رہج الثانی اسماھ کے متعدد اخبارات نے بھی اسے نقل کیا، اور حکومت کے اداروں میں بھی اس کی نقول بھجوائی گئیں۔

اپ اس مضمون میں ہم نے تفصیل کے ساتھ واضح کیا تھا کہ سودی نظام بنکاری کے خاتمے کے بعد اصل متباول راستہ شرکت و مضاربت یا قرض حسن ہے، لیکن بینک کے بعض امور کی انجام وہی میں جمال شرکت یا مضاربت یا قرض حسن ہے، لیکن بینک کے بعض اور طریقے بھی اختیار کئے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ "بیع مؤجل" ہے، جس کا حاصل سے ہے کہ سودی نظام میں جو لوگ کوئی مال خرید نے کے لئے بینک سے سود پر قرض لیتے ہیں، بینک ان کو نقد قرضہ دینے کے بجائے مطلوبہ مال خرید کر نفع کے ساتھ فروخت کر دے، اور قیت کی اوائیگی کے لئے کوئی مرت مقرد کر لے۔

اس طریق کار کو "بیع مؤجل" اور بینک کو اس بیع کے ذریعے جس نتامب سے نفع حاصل ہو گا، اس کو "مارک اپ" کما جاتا ہے۔ اگر بینک واقعہ "مطلوبہ مال خرید کر قبضے کے بعد اس طرح فروخت کرے اور اس پر نفع کمائے تو شرعاً اسکی مخبائش ہے، اب شک "پی۔ ایل۔ ایس اکاؤٹ " میں اس طریق کار کو بری طرح من کر کے استعال کیا گیا یعنی اول تو بینکوں نے مطلوبہ مال خرید کر اسے بینخ کے بجائے اپنے گاہوں کو نقد رقم ہی دیدی، اور کما کہ وہ اس رقم سے مال خود خریدیں، لیکن فرض یہ کریں کہ مال بینک نے انہیں "بیع مؤجل" کے طریقے پر فروخت کیا ہے، پھراس کی قیمت ایک خاص نتامب سے "مارک اپ" لگا کر معینہ وقت پر بنک کو اوا کریں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ بیع کا صرف نام ہوا، ورنہ بینک نے درحقیقت رقم ہی کالین دین کیا، مطلوبہ مال نہ بھی بینک کی ملیت اور اس کے قبضے بینک نے درحقیقت رقم ہی کالین دین کیا، مطلوبہ مال نہ بھی بینک کی ملیت اور اس کے قبضے بین آیا، اور نہ اس نے بھی اپنے گاہک کو مال اوا کیا۔

دوسرے اس معلطے میں یہ بھی شرط لگا دی گئی تھی کہ اگر گاہک نے معینہ وقت پر قیمت اوا نہ کی توقیمت میں ایک خاص تناسب سے مزید اضافہ کیا جاتا رہے گا، جے "مارک اپ کے اوپر دوسرا مارک اپ" کما گیا۔

ظاہرہے کہ اس طریق کار کو صرف نام کی تبدیلی کے ساتھ سود کے سوا اور کیا کما جا سکتا تھا، چنانچہ ہم نے اس پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ۔۔

> " میہ طریق کار واضح طور پر سود کے سوا اور کیا ہے؟ اگر "انظرست" کے بجائے نام "مارک اپ" رکھ دیا جائے، اور باقی تمام خصوصیات وہی رہیں تواس سے "غیر سودی نظام" کیے قائم ہو جائے گا؟"

(البلاغ، رئيج الثاني اسماه منحه ٩)

اور پھریہ مطالبہ کیا تھا کہ ب

"جن مقامات پر "مارک آپ" کا طریقہ باتی رکھنا ناگزیر ہو، وہاں اس
کی شرعی شرائط پوری کی جائیں۔ بینی اول تو قیمت کی اوائیگی میں تاخیر پر
"مارک آپ" کی شرحوں میں اضافے کی شرط کو فی الفور ختم کیا جائے،
کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی مخبائش نہیں۔ دوسرے اس بات کی
وضاحت کی جائے کہ "مارک آپ" کی بنیاد پر فروخت کیا جانے والا
ملان بینک کے قبضے میں لا کر فروخت کیا جائے گا۔ " (الینا صفحہ ۱۳)

۱۰۰۱ھ سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے مخلف ذرائع اور مخلف اسالیب اور عنوانات سے جم حکومت کو مارک اپ کے طریق کار کی ان علمین خامیوں کی نشاندہ کرتے رہے ہیں، اب الله تعالی کا شکر ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے مارک اپ کے طریق کار کی خامیوں کو دور کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہ وہ بجٹ تقریر میں فرماتے ہیں:۔

"مارک اپ پر مارک اپ کا جو طریقہ پہلے پی ایل ایس نظام میں شامل تھا، اس پر شریعت کے نقطہ نظر سے اعتراضات ہوئے، چنانچہ ان اعتراضات کے نتیج میں آئدہ یہ طریقہ با سکلیہ ختم کر دیا جائے گا اس کے بجائے نادوندگی کی صورت میں مالیاتی ادارہ ایسے سرسری ساعت کے شریونل سے رجوع کر سکے گا جو اس مقصد کے لئے قائم کئے جائیں گے۔ "

#### (بجث تقرير صفحه ۲۵ و ۲۹)

چنانچہ وزیر خرانہ کے اس اعلان کی تقیل کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکتان نے تمام بینکوں کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے، پندرہ روزہ اسٹیٹ بینک نیوز کی کم جولائی ۱۹۸۴ء کی اشاعت میں غیر سودی تمویل کے طریقوں کی وضاحت کرتے ہوئے "مارک آپ" کے طریقے کی تفصیل اس طرح بیان کی حمق ہے: -

"بینک مختلف اشیاء خریدیں گے، پھر وہ اشیاء اپنے گاہوں کو بھے موجل کے طریقے پر مناسب مارک اپ کے ساتھ فروخت کریں گے۔ لیکن ناوھندگ کی صورت میں اس مارک اپ پر کسی مزید مارک اپ کا اضافہ خمیں ہوگا"۔

(اسٹیٹ بینک نیوز جلد ۲۳ شارہ ۱۳ صفحہ ۱ کالم نمبر۲)

" مارک آپ" کے طریق کار میں یہ اصلاح ہر لحاظ سے باعث سرت اور مستقبل کے لئے مایت خوش آئند علامت ہے۔

نی ایل ایس اکاؤنٹ میں ایک دوسری اسلیم بعد میں "مشادکه" کے نام سے شروع کی گئی، اس اسلیم کا بھی ہم نے ذوق و شوق سے مطالعہ کیا، لیکن یہ دیکھ کر انتمالی دکھ ہوا کہ اس اسلیم میں بھی صرف نام بی "مشارکه" ہے، ورنہ سودکی حقیقت وہاں بھی موجود ہے، چنانچہ

البلاغ، کے رجب ۱۳۰۳ء کے شارے میں ہم نے اس نئی اسکیم پر بھی مفصل تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ۔۔

"حقیقت یہ ہے کہ بین نی اسلیم بھی سود اور استحصال کی برترین شکل ہے جے اسلام کے نام پر رائج کرنا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شرمناک فریب کے مترادف ہو گا۔ "

(البلاغ، رجب ٣٠٣ اھ صفحہ ۵)

اس اسکیم کے تحت بینک کسی کاروباری ادارے کے کسی مبعادی تجارتی پروگرام میں سرمانیہ لگاکر اس کا شریک بنتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں بیہ شرط لگائی گئی ہے کہ اگر اس کاروبار میں نقصان ہوا تو پہلے نقصان کی زد کاروباری ادارے کے مدمحفوظ پر پڑے گی، اس کے بعد بھی اگر نقصان بقی رہے تو بینک کے حصے کے نقصان کی تلافی اس طرح کی جائے گی کہ جتنی رقم کا نقصان ہوا ہے، بینک اس کاروباری ادارے کے اشنہ رقم کے حصص کا خود بخود مالک بن جائے گا۔

ظاہر ہے کہ اس طرح نقصان کی تمامتر ذمہ داری دوسرے فریق کی طرف نتقل کرنے کی جو شرط لگائی تھی، اس نے "مشار کہ" کی ساری روح ملیامیٹ کر کے رکھ دی تھی، چنانچہ ہم نے اس وقت لکھا تھا کہ:۔

'' خدا کے لئے اس فتم کے نیم دلانہ اقدامات سے پر بیز سیجئے پہلے صرف ایک سودی کاروبار کا گناہ تھا، اس فتم کے اقدامات سے اس گناہ کے علاوہ معاذ اللہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب کا وبال بھی شامل نہ ہو جائے۔ '' (ص ۵)

مقام شکر و مسرت ہے کہ محترم وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر ہیں "مشار کہ" کے اس طریق کار کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، چنانچہ وہ "مشار کہ" و "مضار بہ" کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

> "تمویل کے یہ طریقے خاص خاص مواقع پر پہلے بھی افتیار کئے جاتے رہے ہیں، لیکن اب ان کا استعال وسیع تر دائرے میں پھیلا دیا جائے گا، لیکن اس وقت "مشارکہ" اور پی ٹی سی (پارٹی سپیش ٹرم سرٹیفکیدٹ) کے معاہدات میں جو شق موجود ہے کہ مالیاتی ادارے

(بک وغیرہ) کے جصے میں جو نقصان آئے گا، اسے کاروباری ادارے کے حصص کے اجراء سے پورا کیا جائے گا، چو تکہ اس شق پر بعض حلقوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ شق غیر اسلامی ہے، اس لئے آئندہ مشارکہ کے معلوے میں یہ شق باتی نہیں رہے گی"۔

#### (بجٺ تقرير ص٢٦)

"مارک آپ" اور "مشارکہ" کی اسکیموں میں اہل علم و قکر کے مطالبے کے مطابق ان تبدیلیوں کے اعلان سے ہمیں دوہری مسرت حاصل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی مسرت تو اس بات کی ہے کہ ان اسکیموں کی حد تک صریح اور واضح سود سے قوم کو نجات ملی، دوسرے اس بات کو مسرت بھی کم نہیں کہ حکومت نے بدیر سبی، لیکن بالاً فر غلطی پر اصرار کے بجائے تغییری تنقید کو قبول کرنے کی طرح ڈائی، ورنہ آب تک ان تنقیدوں کے بارے میں بہ کہ کر بات ٹلا دی جائی تھی کہ یہ معیشت اور مالیاتی امور کے بارے میں غیرماہرانہ آراء ہیں جن کو ملک کے نازک مالیاتی امور میں دور رس فیصلوں کی نمیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ تیسرے ان اصلاحات سے پہلی بار اس بات کی واضح علامت ملی ہے کہ کیم جولائی ۱۹۸۵ء تک سودی کاروبار ختم کرنے کا اعلان نرا فراق نہیں، بلکہ حکومت اس سمت میں وا فعین پیش قدمی کر رہی ہے۔

محترم وزیر خزانہ نے اپی تقریر میں کیم جولائی ۱۹۸۵ء تک سود ختم کرنے کے لئے تاریخ وار پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے مطابق اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو ہدایت بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ پروگرام وزیر خزانہ کے الفاظ میں درج ذیل ہے:۔

" جیسا کہ پچھٹے سال وعدہ کیا گیا تھا، نظام بینکا ری سے سود کی کمل استیصال کے لئے اسٹیٹ بینک اور قومی تجارتی بنکوں کے مشورے سے ایک ٹھوس پروگرام ملک کے تمام ایک ٹھوس پروگرام ملک کے تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں پر اطلاق پذیر ہو گا، جن میں وہ غیر ملک بنک بینک بینک واضل ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور اس پر آئندہ مالی سال سے عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ پروگرام مندرجہ ذیل ہے:۔ سال سے عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ پروگرام مندرجہ ذیل ہے:۔ کارات کی شجعے کی دوران کی شجعے کی دوران کی شجعے کی

کارپوریشنول، اور تمام جائف اسٹاک کمپنیول کو، خواہ وہ پبلک ہول یا پرائیویٹ، اور تمام جائف اسٹاک کمپنیوں کو، خواہ وہ پبلک ہول یا پرائیویٹ، جبیکوں کی طرف سے کی جانے والی ہر تمویل کھمل طور پر اسلامی طریقوں کے مطابق ہوگی .... (کم جنوری سے قبل) جھ ماہ کا بیا عبوری زمانہ اس لئے ناگزیر ہے کہ اس دوران متعلقہ توانین میں مطلوبہ تبدیلیاں لائی جائیں، حسابات رکھنے کے نئے مناسب طریقوں کو رواج دیا جائے، بینک اپنے عملے کو ضروری تربیت دے سکے، اور اس طرح کی دوسری تیاریاں عمل میں لائی جائیں۔

(ب) کیم اپریل ۱۹۸۵ء سے افراد اور فرموں کو کی جانے والی تمویل بھی مکمل طور پر شریعت کے مطابق تبدیل کرنی لازمی ہوگی .... اور اس طرح کیم اپریل ۱۹۸۵ء تک بنکوں اور مالیاتی اداروں کے اثاثوں کی ست (Asset Side) مکمل طور پر اسلامی طریقہ ہائے تمویل میں تبدیل ہو جائے گی۔ صرف ماضی کے معاہدات باتی رہیں گے جن کو پورا کرنا ہو گا۔

(ج) کیم جولائی ۱۹۸۵ء سے کوئی بنک کوئی سودی ڈپازٹ قبول نہیں کرے گا۔ تمام بچت اور میعادی کھاتے مسلمہ اسلامی طریقہ ہائے تمویل میں تبدیل ہو جائیں گے، البتہ کرنٹ اکاؤنٹ، موجودہ دور کی طرح بغیر کسی منافع کے جاری رہیں گے۔

(د) اسلامی طریقہ ہائے تمویل کو زرعی شعبے اور امداد باہمی کے اداروں تک بھی وسیع کر دیا جائے گا۔

(ہ) اسٹیٹ بینک کے تمام معاملات، خواہ وہ حکومت سے ہوں یا تعجلرتی بینکوں سے، وہ بھی کیم جولائی ۱۹۸۵ء سے پہلے پہلے نئے طریقہ ہائے تمویل سے بدل دیئے جائیں گے۔

ان خوش آئند فیصلوں پر ہم حکومت کو مۃ دل سے مبار کباد چیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی مکمل توفیق اور ہمت عطا فرمائیں کہ وہ ملک کے معاشی نظام کو واقعت سود کی لعنت سے پاک کر کے ٹھیک ٹھیک اسلامی نقاضوں کے مطابق بنانے میں کسی ذہنی تحفظ اور کسی مرعوبیت و مغلوبیت کے روا دار نہ ہوں، اور مجوزہ نظام میں شرعی نقط نظر سے جو خامیال اب بھی باتی ہیں، انہیں بھی دور کرکے صیح معنی میں اسلامی نظام معیشت کے قیام کی راہ ہموار کر سکیں۔ آمین، ثم آمین۔

محترم وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں ان طریقوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو سودی معلات ختم کرنے کے لئے اختیار کئے جائیں گے، اور اسٹیٹ بینک نے اپنے ایک سرکلر کے وریع جائیں گام کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں جو اسٹیٹ بینک نیوز کے کیم جولائی ۱۹۸۴ء کے شارے میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محترم وزیر خزانہ نے کچھ ممائل کا ذکر کر کے ملک کے علاء اور اہل فکر سے پچھ سوالات بھی کئے ہیں جن کا شرعی حل انہیں مطلوب ہے۔

ہمارے نزدیک سے علماء کی ذمہ داری ہے کہ دہ ان تمام طریقوں کا بنظر غائر مطالعہ کریں جو اس نے نظام کے لئے تجویز کئے گئے ہیں، اور اگر ان میں شرعی اعتبار سے نقائص ہوں تو ان کے بلاے میں اپنی آراء اور تجاویز پہلے سے حکومت کو ارسال کریں، تاکہ کیم جولائی سے پہلے پہلے ان نقائص کو دور کرنے کی کوشش ہو سکے، نیز محرّم وزیر خزانہ نے جو سوالات کئے ہیں، ان کا جواب بھی فراہم کریں۔

غیر سودی بینکا ری کے لئے مجوزہ طریقوں کی تفصیل اور وزیر خزانہ کے سوالات پر اپنا تبھرہ ہم انشاء اللہ آئندہ کسی صحبت میں پیش کریں گے، لیکن تین گزار شات اس وقت پیش کرنی مغروری ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ "مارک آپ" کے طریق کار کے جواز کے لئے ایک لازی شرط یہ ہے کہ بینک واقعۃ کوئی شے آپ گابک کو فروخت کرے، محض اس کو رقم دے کر یہ سجھنا کہ اس رقم سے جو چیز گابک فریدے گا وہ بینک نے اسے فروخت کی ہے، ہر گز جائز فہیں ہو گا، اگرچہ اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں باقاعدہ "فریدو فروخت" کے ذکر سے ظاہر یم ہے کہ واقعۃ معاملہ بچ بی کا ہو گا، گابک کو رقم نہیں دی جائے گی، لیکن چونکہ بینک پہلے اس طریق کار کے عادی رہے ہیں، اس لئے انہیں اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ، ہوایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔

ووسرے "مارک اپ" کا طریق کار تو اب انشاء الله بدی حد تک درست ہو جائے گا،

لیکن اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں ایک طریقہ "ٹریڈبلز کی خریداری" مجمی قرار دیا ممیا ہے، اور اس کی تفصیل میں کہا گیا ہے، اور اس کی تفصیل میں کہا گیا ہے کہ ان بلوں کی خریداری "مارک ڈاؤن" کی بنیاد پر ہوگی، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ بلز آف ایکس چینج اور ہنڈیوں کو بھنانے کے لئے بعینہ وہی طریق کار جاری رہے گا جو آج بیکوں میں جاری ہے، صرف اتنا فرق ہو گا کہ کٹوتی یا بٹہ لگانے Disco) رہے گا جو آج بیکوں میں جاری ہے، صرف اتنا فرق ہو گا کہ کٹوتی یا بٹہ لگانے Obisco) دے بجائے مارک ڈاؤن یا کمیشن کی اصطلاح استعال ہوگی۔

یہ بات شرعی اعتبار سے قابل قبول معلوم نہیں ہوتی۔ للذا ہماری گزارش ہے ہے کہ جس طرح " لدک اپ" کے طریق کار کو حکومت نے تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اس طرح بلز آف اکیس چینج کو بھنانے کا طریق کار بھی تبدیل کیا جائے۔ اس سلطے میں اسلامی نظریاتی کو نشوں کی خاتمہ سود کی رپورٹ میں ایک طریق کار تجویز کیا گیا ہے، اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی عملی دشواری محسوس ہوتی ہے تو باہمی گفت و شنید سے کوئی اور مناسب طریق کار طے کیا جا سکتا ہے۔ کین موجودہ طریق کار کو جوں کا توں برقرار رکھنا کمی طرح درست نمیں ہوگا۔

تیسری بات سے کہ وزیر خزانہ کی تقریر اور اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں مشارکہ، پارٹی سپیٹن ٹرم سرٹیفکیٹ وغیرہ کاذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان معاملات میں زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم منافع کی شرح و قزا فوقل اسٹیٹ بینک کی طرف سے مقرر کی جائے گی، البتہ نقصان کی صورت میں نقصان ہر فریق اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے تاسب سے برداشت کرے گا۔

اس میں اگر اسٹیٹ بینک کی طرف سے منافع کی شرح مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک بجموی منافع کے تناسب سے تجارتی بیکوں کائی صد حصہ مقرر کرے گا تواس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ غیر سودی نظام بینکا ری میں زر کے بہاؤ پر کنٹرول کرنے کے لئے اسٹیٹ بینک کے پاس یہ موثر ترین ذریعہ ہو گا، لیکن اگر خدا نخواستہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک سرمائے کے تناسب سے بینکوں کا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ منافع مقرر کرے گا تو یہ انتہائی قائل اعتراض بات ہے، اور اس کا نتیجہ پھر اسی سودی طریق کار کے تحفظ کے سوا پچھ نہ ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں شرح منافع کے لئے جو لفظ (Rates of Profit) استعال ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے سرکلر میں شرح منافع کے لئے جو لفظ (Rates of Profit) استعال مواہ ہوا ہے، اور مقصد یہ ہوگا ہے کہ بینک بوا ہوا ہے کہ شاید پیش نظریہ دوسری صورت ہے، اور مقصد یہ ہوگا ہے کہ بینک سے مشار کہ وغیرہ کا معاملہ کرنے والے کاروباری افراد یا اداروں کو اظمینان دلایا جائے کہ اگر کے مشارکہ وغیرہ کا معاملہ کرنے والے کاروباری افراد یا اداروں کو اظمینان دلایا جائے کہ اگر

بجائے اننی کو واپس کر دے گا۔ لنذا ان کو بیہ خوف ند کھانا چاہئے کہ آگر منافع زیادہ ہوا تو اس کا بہت برا حصہ بینکوں کے پاس چلا جائے گا۔

اگر اسٹیٹ بینک کے شرح منافع متعین کرنے کا مقصد واقعتہ کی ہے تو ایک طرف شرعی اعتبار سے اس کا ہر گز کوئی جواز نہیں، اور دوسری طرف اس سے غیر سودی نظام کا کوئی فائدہ معیشت کو حاصل نہیں ہو گا۔

سود کے بجائے شرکت یا مضاربت کے معلمات کا ایک عظیم فاکدہ یہ ہے کہ ان کے فرر سے معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام بری حد تک متوازن ہو جاتا ہے، اور سود کی طرح یہ شمیں ہوتا کہ کاروبار میں نفع زیادہ ہو تو سارا ایک فریق کی جیب میں جائے، اور نقصان ہو تو وہ بھی ایک ہی فرایت کا اصولوں پر استوار بھی ایک ہی فرایت کے اصولوں پر استوار کرنے سے معاشی اعتبار سے جو عظیم فواکد متوقع ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ کاروباری منافع زیادہ ہونے کی صورت میں وہ سارا کا سارا سرمایہ داروں کی جیب میں نہیں جائے گا، بلکہ بیکوں کے توسط سے عوام تک پنچ گا، اس سے سرمائے کے ارتکاز کی روک تھام ہوگی، نچلے طبقے کی آمدنی میں اضافہ ہو گا، منجمد رقوم گردش میں آئیں گی، اور اس کے خوشگوار ہوگی، نچلے طبقے کی آمدنی میں اضافہ ہو گا، منجمد رقوم گردش میں آئیں گی، اور اس کے خوشگوار ہوگی، نچلے طبقے کی آمدنی میں اضافہ ہو گا، منجمد رقوم گردش میں آئیں گی، اور اس کے خوشگوار

لندا "مشاركم" يا "مضارب" ميں بيہ پابندى عائد كردى گئى كه ايك خاص حد سے زائد منافع ہونے كى صورت ميں زائد منافع بيكوں كو نہيں ملے گا، بلكه كاروبارى فريق ہى كو واپس كر ويا جائے گا، تو شرعاً ناجائز ہونے كے علاوہ اس پابندى كے ذريع مشاركه اور مضاربه كى سارى روح ہى ختم ہو جائے گی۔ سرمايه دار افراد تو شايد اس تحفظ كے فراہم ہونے سے خوش ہو جائيں، ليكن اسلامى احكام پر عمل كے نتيج ميں تقسيم دولت كے نظام ميں جو توازن ييدا ہو سكتا تھا، اس كى راہ بالكل مسدود ہوكر رہ جائے گی۔

خدا کرے کہ "منافع کی شرح متعین" کرنے سے حکومت کی مراد یہ صورت نہو، لیکن اگر مراد کی ہے تو ہم پوری آگید کے ساتھ عرض کریں گے کہ یہ پابندی غیر سودی نظام معیشت کی ساری بساط الٹ کر رکھ دے گی، اس لئے اس تصور کو بالکل منوخ کیا جائے، البتہ اسٹیٹ بینک کے کنرول کو قائم رکھنے کے لئے اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ فریقین کے در میان مجموعی منافع کی تقیم کا تناسب مقرر کر دے۔ لینی یہ طے کرے کہ منافع کا کتنا فیمد حصہ کونے فراق کو طے گا۔

ان تین گزارشات کے ساتھ ہم غیر سودی نظام کے سلسلے میں حکومت کے حالیہ اقدامات اور اعلانات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو واقعتہ غیر سودی نظام معیشت قائم کرنے کی توفیل مرحمت فرمائے۔ آمین-

غیر سودی معیشت کے لئے حکومت کے مجوزہ دوسرے طریقوں کی تفصیل اور وزیر خرانہ کے اٹھائے ہوئے سوالات کے بارے میں اپنی گزار شات انشاء اللہ ہم کسی آئندہ صحبت میں

٢٣ محرم الحرام ٥٠٠٠١١٥

محمر تقي عثاني

وما علينا اإلا البلاغ

More than the second of the sec

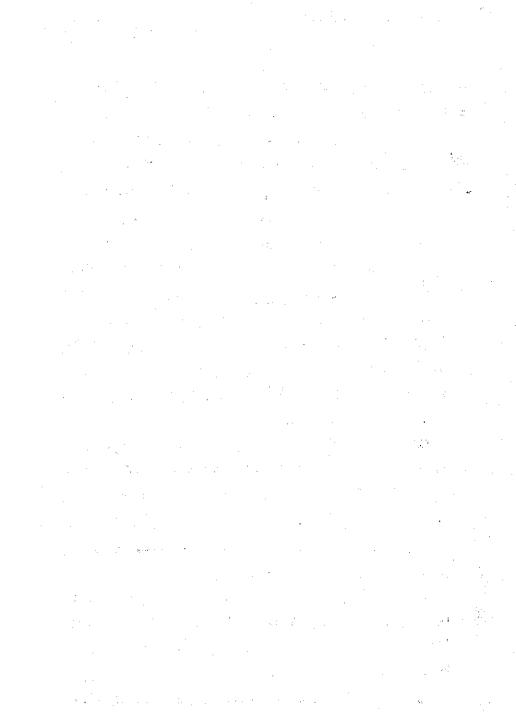

#### ذکر و فکر

# نیابجٹ اور سودی اسکیمیں

حمر و ستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کار خانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پیغیر پر جنهوں نے ونیا میں حق کا بول بالا کیا

اس مینے قوی اسمبلی میں نے مالی سال کا میزانیہ (بجب ) پیش ہوا ہے۔ بجب کے بہت سے پہلو موضوع بحث بن سکتے ہیں، لیکن اول تو اس پر کماحقہ، تبعرہ کے لئے خاص فتی معلومات در کار ہیں ہیں جن کا نہ ہمیں دعویٰ ہے، اور نہ وہ براہ راست ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، دوسرے اس کے بہت سے پہلو ہمارے مجموعی ڈھانچ سے متعلق ہیں جن پر مفصل بحث کے لئے ایک مستقل مقالے کی وسعت در کار ہے، جو اس وقت پیش نظر نہیں۔
لیکن اس بجب کا صرف ایک پہلو ایسا ہے جو براہ راست ہمارے موضوع سے متعلق بھی ہے، اور اس کے بارے میں سرکاری پالیسی کا عرصے سے انظار بھی تھا۔

وہ پہلویہ ہے کہ حکومت نے پچھلے مالی سال کے آغاز میں یہ وعدہ کیا تھا کہ سال روال میں معیشت کو رہا (سود) کی لعنت سے ہالکلیہ آزاد کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں جس مرحلہ وار پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا، اس کی رو سے کیم جولائی ۱۹۸۵ء سے معیشت کے ہر ھے سے سود کا بالکل خاتمہ ہونا تھا۔ اب نئے بجب میں انتظار اس بات کاتھا کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے سرکاری سطح پر کیا اقدامات کئے جاتے ہیں؟

جمال تک بنکوں کے طریق کار کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے بار بار ان صفحات میں سے عرض کر چکے ہیں کہ اس کے لئے جو طریقہ وضع کیا گیا ہے، اس میں شرعی نقطہ نظر سے بہت سی خامیاں پائی جاتی ہیں، اسٹیٹ بنک نے سود کے متبادل کے طور پر جو بارہ طریقے وضع کر کے بنکوں کو ان کا پابند کیا ہے، اس میں بعض طریقے تو شرعاً جائز ہیں، لیکن بعض معکوک ہیں، بعض صراحنۂ ناجائز ہیں، اور بعض سود ہی کی دوسری شکل ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاء اللہ کسی آئندہ صحبت میں عرض کی جائے گی۔

لیکن معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لئے دوسرا اہم مسئلہ ان بچت اسکیموں کا تھا جو محکومت کی طرف سے عوام کی بچتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے جاری کی جاتی ہیں، اور ان پر سود دیا جاتا ہے، مثلًا انعامی بانڈز، ڈیفٹس سیونگ سرٹیفلیٹ، خاص ڈپازٹ سرٹیفلیٹ وغیرہ - حکومت اپنے سابقہ اعلان کے مطابق اس بات کی پابند تھی کہ نے مالی سال سے ان اسکیموں کو بھی سود سے پاک کر کے انہیں شریعت کے مطابق لے آئے۔

حکومت کے سامنے عملی مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان تمام اسکیموں سے سود ختم کر دیا جائے، اور ان دستاویزات کے حاملین کو صرف اتن ہی رقم واپس کی جائے جتنی انہوں نے ان اسکیموں میں لگائی ہے تو لوگ ان اسکیموں میں دلچیں لینا چھوڑ نہ دیں، اور اس طرح حکومت کے ذرائع آلمنی میں کئی ارب روپے کی جو رقم ان ذرائع سے آتی ہے، وہ بند یا بہت کم نہ ہو جائے۔

لیکن ظاہر ہے کہ گذشتہ بجٹ کے موقع پر ان اسکیموں کو سود سے پاک کرنے کے لئے ایک سال کی جو مہلت رکھی گئی تھی، وہ اسی لئے تھی کہ اس عرصے میں اس عملی مسئلے کا کوئی ایسا حل سلاش کیا جائے جو شریعت کے مطابق ہو، للذا اب حکومت کے لئے دو ہی راستے تھے، اگر وہ اس عملی مسئلے کا شری حل حل ش شریعت کے مطابق ترمیم کرتی اور اگر سال بھر کی مہلت میں وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی طرف توجہ شمیں دے سکی تھی تو کم از کم بید اعلان کرتی کہ ابھی ان اسکیموں کا تنبادل طریقہ وضع کرنے کا موقع نہیں مل سکا، لذا ان اسکیموں کو شریعت کے مطابق بنانے کے لئے کچھ اور مہلت در کار

لیکن اس سلسلے میں محرم وزیر فرانہ کے تبصروں کے جو جصے اخبارات میں آئے ہیں انہیں و کیے کے میں انہیں دیکے کے مطابق انہوں نے و کیے کہ کر حیرت اور افسوس کی کوئی انتا نہیں رہی۔ اخبارات کی رپور ننگ کے مطابق انہوں نے فرمایا ہے کہ "ان اسکیموں میں رہا شامل نہیں ہے، اور اس سلسلے میں علاء سے بھی مشورہ کر لیا میں ہے۔ " ممیا ہے۔ "

سوال میہ ہے کہ اگر ان اسکیموں میں رباشال شیں ہے تو ایک سال پہلے ان کو سود سے

پاک کرنے کا اعلان کس بنا پر کیا گیا تھا؟ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کونے علاء ہیں جنہوں نے ان اسکیموں کو سود سے پاک قرار دیا ہے، لیکن اگر کسی نے ان مالی دستاویزات کو مال تجارت قرار دیا ہے تو ساتھ ہی اسے یہ بھی اعلان کر دے کر انہیں کمی بیشی سے فروخت کرنے کو جائز قرار دیا ہے تو ساتھ ہی اسے یہ بھی اعلان کر دیا جائے کہ اس روئے زمین پر سود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ہر سودی معالمہ قرضے کی دستاویز کو زیادہ قیت پر فروخت کر کے جائز ہو سکتا ہے۔

نے وزیر خزانہ نے متعدد مواقع پر اس بات کا اظهار فرمایا تھا کہ وہ سود کو ختم کرنے کے لئے کوئی ایسا طریقہ ہر گر افتیار نہیں کرنا چاہتے جو محض کاغذی حلیے کی حیثیت رکھتا ہو، اور سود کے متباول کے طور پر کوئی ایسا طریقہ دریافت نہ کر سکے جو وا نعنہ شریعت کے مطابق ہو تو وہ اس کے مقابلے میں صاف صاف یہ کہنے کو پہند کریں گے کہ ابھی سود کو ختم کرنے میں کہنے وقت اور لگے گا۔

اس لئے ہمیں بجٹ کے اخباری اعلان میں ان اسکیموں کی بیہ توجیہ دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی اسی لئے ہمیں بجٹ کے اخباری اعلان میں ان اسکیموں کی بیہ توجیہ دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی ہے کہ ابھی تک ہمیں ہے کہ ابھی تک ہمیں اس میں بھی شبہ ہے کہ محترم وزیر خزانہ کی بات کی رپورٹنگ صحیح بھی ہوئی ہے یا نہیں؟

را رر المبرطال! اگر اخبارات کی رپور ننگ درست ہے تو بد بات انتائی افسو سناک اور شرمناک ہے۔ کہ سودی اسلیموں کو یہ کمہ کر جاری رکھا جائے کہ ان میں ربا شال نہیں ہے۔ ابھی بجث کے ملی نفاذ میں وقت باتی ہے، اور اگر اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اس سقین غلطی کی اصلاح نہ کی گئی تو یہ اس حکومت کے ماتھ پر برا محروہ داغ ہو گا جس نے اسلام کے نام پر ووٹ لے کر زمام اقتدار سنبھالی ہے، اور جس کی سیاسی وجہ جواز اسلام کے سوا کچھ نہیں ہے۔

جیساکہ ہم نے اور عرض کیا، ہمیں اب تک اس میں بھی شبہ تھاکہ محترم وزیر خزانہ کی بات
کی رپورٹنگ کسی حد تک درست ہوئی ہے، بعد میں محترم وزیر خزانہ کا ایک وضاحتی بیان
اخبارات میں نظر سے گزرا جس سے اس شبہ کو مزید تقویت پنچتی ہے۔ اس بیان سے معلوم
ہوتا ہے کہ ان اسکیموں کی شرعی حثیت کے بارے میں انہوں نے کوئی حتی اعلان نہیں کیا، بلکہ
اس معاطے کو علاء کی ایک سمیٹی کے سپرو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس دوسری خبر سے سابقہ رپورٹنگ کے علین تاثر میں فی الجملہ کی تو واقع ہوتی ہے، لیکن اصل دوسری خبر سے سابقہ رپورٹنگ کے علین تاثر میں فی الجملہ کی بو واقع ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلے کے بارے میں سے خبر بھی مجمل ہے، اور اس سے سے معلوم نہیں ہوتا کہ مستقبل قریب میں ان اسکیموں کی اصلاح حکومت کے پیش نظر ہے یا نہیں ؟

ہماری دردمندانہ گزارش بیہ ہے کہ بیہ مسئلہ کی سال سے معلق چلا آرہا ہے، اور اس سلطے میں سرکاری اعلانات اور اقدامات کے درمیان جوعملی تفاد پایا جاتا ہے، اس نے نفاذ شریعت سے متعلق حکومت کے اعتاد کو بری طرح مجردت کیا ہے۔ بیہ صورت حال کی بھی حکومت کے لئے مناسب نہیں، چہ جائیکہ وہ حکومت جس کا خمیر بی نفاذ شریعت کے وعدوں پر اٹھا ہے۔ للذا اس مسئلے کو اب جلد از جلد طے ہونا چاہئے، اور اب اس کے لئے طویل المیعاد کمیٹیوں اور کمیشنوں کے بجائے صرف الی چند روزہ نشست در کار ہے جس میں وزارت فراند اپنا مملک کے معتمد علاء کے سامنے پیش کرے، اور باہمی خورو فکر اور افہام و تغییم کے ذریعے مسائل ملک کے معتمد علاء کے سامنے پیش کرے، اور باہمی خورو فکر اور افہام و تغییم کے ذریعے ان کا شری حل دریافت کیا جائے۔ لیکن اس ایمان ویقین کے ساتھ کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے نہ صرف حرام، بلکہ " خدا اور رسول" سے جنگ" قرار دیا ہے، اس مسئلے کا حل تلاش کے نہ میٹیس کے تو افثاء اللہ اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں کے گئے۔

نے وزیر خرانہ مالیات و معاشیات میں اپنے گرے علم اور وسیع تجربے کے لئے دنیا بھر میں مشہور ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی کما جاتا ہے کہ وہ ملکی مسائل کو حل کرنے کے لئے کسی ملک کی تقلید کے بجائے جدید راہیں خلاش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور نئے بجٹ میں اس کے بعض آ فالہ بھی نظر آئے ہیں۔ اگر پاکستان جیسے ملک میں جس کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی ہے، ان کی یہ خداداد ممارت معیشت کو سیح اسلامی سانچے میں ڈھالنے پر صرف ہو تو یہ بات میں موجب سعادت ہوگی، اور ملک کے لئے بھی فال نیک۔ ہماری دلی دعا ہے کہ ان کے لئے بھی موجب سعادت سے بہرہ ور ہونے کی توفیق اور اس کی ہمت عطا فرہائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم سعادت سے بہرہ ور ہونے کی توفیق اور اس کی ہمت عطا فرہائیں۔ آمین

محر تقى عثاني ١٥ رمضان السيارك ١٨٠٥ه

و ما علينا ا إلا البلاغ

| (Y'A') ("                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| قصاً نیف مسیخ الاسلام حفرت مولا نامنتی مئے نیستی عنمانی مد، برطلبم کرانے میں میں میں میں میں میں میں میں میں م<br>مین میں |                                                                                    |
| <del>'</del>                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| <ul> <li>علومُ العتسران</li> <li>عدائتی فیصلے</li> </ul>                                                                                                      | و آسان نيكيان<br>و آيركس مي چندروز                                                 |
| <ul> <li>فرد کی امسلاح</li> <li>فتبی مقالات</li> </ul>                                                                                                        | <ul> <li>اسلام ادر سیاست ما ضرو</li> <li>اسلام اور جذت پسندی</li> </ul>            |
| و مَاتَرْصِرت عار في                                                                                                                                          | و اصلاح معامشره                                                                    |
| <ul> <li>میرے والد میرے نیخ</li> <li>ملکیت زمین اور اُس کی تحدید</li> </ul>                                                                                   | <ul> <li>اصلاقی خطبات</li></ul>                                                    |
| و مُطابق مُنت نما زبخوانید                                                                                                                                    | و اسلام اور جدید معیشت و تجارت                                                     |
| <ul> <li>نقوش دفتگان</li> <li>نفاذشرمیت ا دراس کے سائل</li> </ul>                                                                                             | و بائبل سے سسران کے                                                                |
| <ul> <li>نمازی مشت کے مطابق پڑھیے</li> <li>مماری عائل مسائل</li> </ul>                                                                                        | ، بائبل کیا ہے؛<br>تراشے                                                           |
| و ہماراتعلیمی نظام                                                                                                                                            | و تقلید کاستری حیثیت                                                               |
| <ul> <li>بمارامعاتشی نظام</li> <li>نکلة فَتَحُ الْلَكِهُمْ شَرِيمِيمَم، بلد _ رمون،</li> </ul>                                                                | ہ جہانِ دیرہ ۔۔۔۔۔۔ ابیس مکوں کہ سنوار،<br>ب حضرتِ مُعادیدٌ اور تاریخی حقائق ۔۔۔۔۔ |
| 👴 مَاهِيَ النَّسَرَانِيَّة ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                              | ، مُجِيّبُ حديثُ<br>و حضورٌ نے نسر ما يا انتخابِ حديث                              |
| <ul> <li>نظرة عَابِرة حَول التعليم الإسلامى _ (عرب)</li> <li>أحكام الآوراق النَّقديَة رعرب)</li> </ul>                                                        | و حکیم الانت کے سیاسی افکار                                                        |
| و بحوث فى قضايًا فقهئيه معاصرةرعرب،                                                                                                                           | ورسس ترندیهاری ورسی در در است.<br>وی دارس کا نصاب ونظام                            |
| The Authority of Sunnah. The Rules of I' tikaf. What is Christianity? Easy Good Deeds.                                                                        | صبطِ ولادت                                                                         |
| Perform Salah Correctly.                                                                                                                                      | عیمائیت کیا ہے ؟                                                                   |

پوسٹ کوڈ

١

فوت ۵۰۲۲۸۰